

# ر باستی دہشت گردی

ناؤم چومسکی

مترجم عامراعجاز بٹ

جمهررى پبليكيشنز

### جمهوری شعوری فکری تحریک



: فرخسهیل گوئندی

اہتمام

محمرامين ملك

يرود كشن مينجر

ISBN: 969-8455-06-X

(جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ سير)

نام کتاب : ریاستی دہشت گردی

مصنف : ناؤم چومسکی

مترجم : عامراعجازبث

اشاعت اول : ايريل 2003ء

سرورق : خالدقريشي

ناشر جمهوری پبلیکیشنز

يرنظرز شناخت پريس، 40-ايبلرود، لا مور

قیمت : -/300روپے

اس کتاب کے کسی بھی جھے کی کسی شکل میں دوبارہ اشاعت کی اجازت نہیں ہے۔ با قاعدہ قانونی معاہدے کے تحت جملہ حقوق مجق نا شرمحفوظ ہیں۔ کتاب پر ربو یو، تجرہ یا حوالہ دینے کیلئے پبلشر سے قبل ازیں اجازت ضروری ہے بصورتِ دیگر پبلشر (جمہوری پبلیکینشنز بیا کستان) قانونی چارہ جوئی کاحق محفوظ رکھتا ہے۔

# جمهورى پبليكيشنز

9 \_ الثجر بلدنگ، نيلا گنبد، لا مور \_ بي اوبكس نمبر 6283. لا موركين \_

Ph # 042-7212437. Fax # 042-6670001. E-mail:Jumhoori@hotmail.com

Copyright @1988 by Noam Chomsky

First Published in the United States by South End Press,

7 Brookline Street 1, Cambridge, MA 02193-4146, USA.

"The Culture of Terrorism" written by Noam Chomsky was first published by South End Press, USA. Its Urdu translation "Riasati Dehshatgardi" is published in Pakistan in 2003 by Jumhoori Publications, Lahore-Pakistan.

Publisher: Farrukh Sohail Goindi

#### JUMHOORI PUBLICATIONS

P.O. Box # 6283, Lahore-Cantt. Pakistan

9, Al-Shajar Building, Nila Gumbad, Lahore-Pakistan

Tele # 0092-42-721-2437. Fax # 0092-42-667-0001

E-mail: jumhoori@hotmail.com

|    | 100   |                   |
|----|-------|-------------------|
|    | فهرست |                   |
| 7  |       | ر یاستی دہشت گردی |
| 11 | ,     | مترجم كانوث       |
| 13 |       | ابتدائيه          |

# حصہاول1986ء کے سکینڈلز

| 13  |                                     | الممكرا للميه |  |
|-----|-------------------------------------|---------------|--|
|     | حصہ اول 1986ء کے سکینڈلز            |               |  |
| 23  | چياخ                                | باب1          |  |
| 35  | ثقافتي اورتاريخي سياق وسباق         | باب2          |  |
| 45  | خفیہ دہشت گر دی کے وسائل            | باب3          |  |
| 63  | سکینٹرل کی حدود                     | باب4          |  |
| 71  | دہشت گردی کا کلچر                   | باب5          |  |
| 103 | نفضان پرقابو                        | باب6          |  |
| 117 | سفارتی حل کے نقصانات                | باب7          |  |
|     | حقیقت جے ذہنوں سے محوکر دینا چاہئے: | باب8          |  |
| 153 | ایران اور نکارا گوا                 |               |  |

| 153 |         |                  | راكا          | יבוטופנטו            |       |   |
|-----|---------|------------------|---------------|----------------------|-------|---|
|     |         |                  |               |                      | ÷     |   |
|     | اكامياں | نظاميه کی مزیدنا | وم ریگن!      | حصدو                 |       |   |
|     |         |                  |               |                      |       |   |
| 175 | :       |                  |               | ىتابى كى <i>طر</i> ف |       |   |
| 179 |         | t                | تے پر قابو پا | ۔<br>دُشمن کےعلا     | باب10 | * |
| 183 |         | کی آزادی         | اظهارِ رائے   | آزادۇنيامىل          | باب11 |   |
|     |         |                  |               |                      |       |   |

## حصه سوم امريكه كانياعالمي نظام

| 193 | :    | الجيمى مثال كاخطره     | باب12 |
|-----|------|------------------------|-------|
| 199 |      | نوخيز جمهورتين         | باب13 |
| 219 |      | علاقائی معیار کی بحالی | باب14 |
| 223 | , lo | اپنے لئے معیار کاتعین  | باب15 |
| 227 | ٠    | امكانات                | باب16 |
|     |      | -                      |       |
| 220 |      | نولس                   |       |

نوٹ: کتاب کے آخر میں تمام نوٹس ابواب کی ترتیب کے حساب سے انگریزی ہی میں دیئے جا رہے جا دیے جا دیے جا دیے ہیں تا کہ قاری کو تحقیق کے سلسلے میں آسانی رہے۔

# ر باستی دہشت گردی

ناؤم چوسکی 1928ء میں امریکی ریاست پنسلوینیا کے شہر فلا ڈلفیا میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں بلے بڑھے۔
انہوں نے پنسلوینیا یو نیورٹی سے لسانیات میں پروفیسر زیلنگ ہیرس کے زیر نگرانی ڈاکٹریٹ کیا اور اسی دور ان
انہوں نے ہارورڈ یو نیورٹی میں بھی جونیئر فیلوکی حیثیت سے واضلہ لے لیا۔ 1955ء میں انہوں نے ونیا کی
معروف تغلیمی درسگاہ Massachusetts Institute of Technology) میں فرنچ
اور جرمن زبانیں پڑھانا شروع کردیں اور پھر 1976ء میں وہ MIT ہی میں لسانیات کے پروفیسر کی حیثیت سے
اور جرمن زبانیں پڑھانے گے۔

وہ عصری تاریخ بیں علم لمانیات میں انقلاب برپاکرنے والے مفکر ہیں۔ 1950ء سے 1957ء تک کاعرصہ انہوں نے لمانیات میں ایک نئی تھیوری چیش کرنے میں صرف کیا، جے Generative Grammar) کی بنیاد پر بید خیال چیش کیا تھیوری قرار دیا گیا۔ انہوں نے اس تھیوری (Generative Grammar) کی بنیاد پر بید خیال چیش کیا کہ تمام انسانی زبا نیں ایک ہی بنیا در گھتی ہیں۔ ان کی اس تھیوری کو علم لمانیات کی دنیا میں ایک انقلا فی کارنامہ کہا جاتا ہے اور اس بنیاد پر آگر یہ کہا جائے کہ پر وفیسرنا وَم چوسکی اپنے شعبے کے آئن سٹائن ہیں تو بی غلط نہ ہوگا۔ ان کی تھیوری نے انسانی ارتقاء میں زبانوں کے حوالے سے جو کارنامہ مرانجام دیا ہے اس کا کوئی ٹانی نہیں۔ وہ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ ہر انسان جس کا کسی تھیوری واپنی کیا جووہ سوچتا ہے اس کی گرامرا ایک ہی ہے۔ انہوں نے اس تھیوری کواپئی کتاب Syntactic Structures میں چیش کر کے جانہوں نے اس تھیوری کواپئی کتاب Syntactic Structures میں خیش کر کے علم لمانیات ہیں ایک بی بحث کا آغاز کیا۔

ناؤم چوسکی کا بہلا تعارف ایک Linguist کا ہی ہے۔ گوانہوں نے بہت پہلے سیاسیات ،خصوصا عالمی

سیاسیات پر کلمنا شروع کیا تھا۔ 60ء کی دہائی ہیں جب امریکہ ہیں Civil Liberties کی تحریک نے جنم کیا تو اس دوران سیاسیات کے حوالے سے ان کی تحریریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ بدوہ زمانہ تھا جب امریکہ، جنوب مشرق ایشیا ہیں فوجی قوت کے ساتھ وہاں کی حوامی جمہوری تحریکوں کو کیلئے ہیں مصروف تھا۔ اس طرح پر وفیسر ناوم چوسکی جنوب مشرق ایشیا کے حوالے سے امریکہ کے کردار پر ایک براے نقاد کے طور پر اُمجر کر سامنے آئے۔ فکری اور عملی حوالے سے میسا چیوسسٹ کو امریکہ کی ترتی پہندریاست قرار دیا جاتا ہے اور یہاں کے اسکالرز، کروفیسرز، طلبہ، اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے طبقات، امریکہ کے عالمی عسکری اور استعاری کردار کے براے نقاد سے اور پر وفیسرناؤم چوسکی اس تحریک ایک ایک ویسٹ سے۔

روفیسرناؤم چوسکی ماہرلسانیات ہیں، مگران کی عالمی شہرت، عالمی امور پر ایک نقاد کے طور پر ہے اوران کا بنیادی موضوع امریکہ کا عالمی کردار ہے۔ نظریاتی طور پر دہ ایک Libertarian Socialist ہیں۔ چوسکی ان مفکرین میں شامل نہیں جو اپنی علمی، فکری کوششوں، تحریوں اور تقریروں تک محدود رہتے ہیں۔ بلکہ چوسکی کی مفکرین میں شامل نہیں جو اپنی علمی، فکری کوششوں، تحریوں اور تقریروں تک محدود رہتے ہیں۔ بلکہ چوسکی کی بھی اور زبان کی محدود اس بھی کے ذریعے تھا کتی ہیاں کہیں کے ذریعے تھا کتی ہیاں کہیں میں شامل ہوتے ہیں بلکہ وہ امریکہ، بورپ، جنوب رتی ایشیاء، افریقہ، لا طبنی امریکہ یا جہاں کہیں بھی کی عوامی تحریک کی طرف سے ان کودعوت ملے وہ وہ اس عملی طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا میکردار یا کتان کے اہل تھا م، خصوصاً مفکرین کیلئے ایک دول ماؤل ہونا جائے۔

11 ستمبر 2001ء کے بعد دنیابدل کی اوراس کے بعد ناؤم چوسکی پاکتان تشریف لائے ، اُن کی پاکتان اور بھارت میں کی گئیں تقریروں نے یہاں کے عام آ دی کی توجہ حاصل کر لی اوراب ناؤم چوسکی پاکتان کے وامی حلقوں میں کوئی اجنبی نام نہیں۔ان کی تقریروں کو بائیں بازو کے علاوہ دائیں بازو کے مفکرین اور صحافیوں نے بھی بڑا لپند کیا اورا بھی تک اپنے تحریروں میں ان کی تقاریراور مضامین کا حوالہ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔

پروفیسرناؤم چوسکی دنیا کے اُن مفکرین میں شامل اور تحریکوں سے وابستہ ہیں جنہوں نے افغانستان میں 1980ء سے ہی امریکہ کی طرف سے نام نہاد' جہاد'' کی مخالفت کی تھی۔ امریکہ کا 1980ء میں اس خطے میں وہی کر دارتھا جو آج ہے ، فرق صرف چندا کیک اتحادی بدلنے کا ہے۔ ہمارے دائیں بازو کے اہل قلم حضرات آج کل جوش و جذبات سے ناؤم چوسکی کے حوالے دے کر میں ثابت کرنے کے در پے ہیں کہ ایک امریکی مشکر بھی امریکہ کے عالمی کر دار کا نقاد ہے۔ ناؤم چوسکی یا مغرب کے ایسے لا تعداد دوسرے تی پندمفکرین سرد جنگ کے زمانے سے بی

امریکہ کے افغانستان اور دوسر بے خطول میں امریکہ کے سیاسی اور عسکری کردار کے نقادر ہے ہیں، دراصل میں مفکرین بورپ امریکہ اور لاطینی امریکہ کی اُن تحریکوں میں شامل ہیں جو مذہب، رنگ، نسل، قبائل اور دوسری بورپ امریکہ اور استعار کے کاف اور استحصال کی خالفت کردہی ہیں اور استعار بلاا تنیاز ان تحریکوں کو کیلئے کے دریے ہے۔

آج امریکہ، لاطینی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کے عوام امریکہ کے عالمی کردار کے ظاف سرکوں پرمظاہر کے کر امریکی حکانوں کی پالیسیوں کو مستر دکر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کے خلاف بھی ہیں اور نام نہاد Globalization کے بھی۔ وُنیا کی بیموائی تحریکیں جن کی قیادت ترقی پہندمنگرین اور رہنما کررہے ہیں جہاں وہ ایک طرف ریاستی دہشت گردی کومستر دکررہے ہیں وہیں پروہ Economic Terrorism کے بھی خالف میں۔ 1997ء میں جب جنوب شرقی ایشیا میں عالمی سرماید داری نظام نے اقتصادی بحران پیدا کیا تو یہ بحران عمری دوہشت گردی ہے کہیں زیادہ المناک سانچہ تھا۔ اس Economic Terrorism نے دہاں کی اقوام کی دو تین دہشت گردی ہے کہیں زیادہ المناک سانچہ تھا۔ اس کا محت کہی تھی کہیں ہیں جس کا اثر دہشت گردی کے عام آدی کی معاشی زندگی پر مرتب ہوا۔ اس لئے آئ بری اقتصادی طاقتوں کے مسلط کردہ نظام دہان کی گلوف میں عسکری دہشت گردی کے ظاف موام کم بینون ، آسٹریلیا ، بھارت ، اور فلیا کی کیوں میں عسکری دہشت گردی اور اقتصادی حفاف عوام علم بغاوت بلند کر چکے ہیں یہ جدد جہددُ نیا کو ایٹی سالح سے پاک کرنے کے خلاف بھی ہے ، جو کہ دنیا کے لئے سب سے بردا خطرہ ہے اور حبور کی کے مطاف کی جدوہ ہددُ نیا کی جدوجہددُ نیا کو ایٹی سالح سے یاک کرنے کے خلاف بھی ہے ، جو کہ دنیا کے لئے سب سے بردا خطرہ ہے اور حسلی سے جو محدد کیا کیک موجہدد کا ایک مطاف کو اور کی کے خلاف بھی ہے ، جو کہ دنیا کے لئے سب سے بردا خطرہ ہے اور حکم کی اس عالی جدوجہدد کا ایک محالات کے حلاف بھی ہے ، جو کہ دنیا کے لئے سب سے بردا خطرہ ہے اور

ناؤم چومسکی نے گزشتہ برس پاکستان میں جوتقریریں کیس اُن کو بڑا پہند کیا گیا۔انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ان کوم ایک بڑی اہم بات کی تھی جو کہ ان کی ساری تقریر کا نچوڑتھا اوران کا پینقطہ امریکی امپیرلزم کے مزاج کو سمجھنے میں مدودیتا ہے انہوں نے کہاتھا کہ

> ''امریکہ کیلئے پرتشد دلوگ خطرہ نہیں ہیں بلکہ امریکہ اِن پرامن لوگوں سے خوفز دہ ہے جوتبدیلی کا فلسفہ بھی رکھتے ہیں۔''

ان کے اس موقف کی جمایت میں بیدلیل ہی کافی ہے جو کہ میں نے اس سال موسم گر ما میں امریکہ میں ایک

کانفرنس میں پیش کی تھی کہا ہے امر کی دانشور جن میں ناؤم چوسکی اوردیگر مغربی اورامر کی پروفیسر شامل ہیں جو امریکہ کے نقاد ہیں اور یہ مفکرین امریکہ میں کچھ زیادہ متعارف نہیں مگر امر کی ذرائع ابلاغ نے بڑی چا بکدسی سے ایے مفکرین اورامر کی عوام کے درمیان ایک بڑا خلا پیدا کررکھا ہے۔ جس کے سبب امریکی عوام امریکہ کے دُنیا میں استعاری اور عسکری کر دار سے ناواقف ہیں۔ امریکی میڈیا ایک غیر محسوس انداز میں ان مفکرین کوعوام میں متعارف نہ کروانے کے شعوری عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اس لئے کہا گرامریکہ جیسے خواندہ معاشرے میں ایسے مفکرین کی آواز پہنے جائے تو امریکہ میں پرامن انقلاب جنم لے سکتا ہے جو کہ امریکہ کے عالمی کر دار کو بد لئے پر مجبور کردے گا اور ایسا ایک مرتب و بیتام کی جنگ میں ہو چکا ہے جب امریکی عوام نے امریکی حکم انوں کو و بیتام میں جنگ ہارنے پر مجبور کردیا۔ میرے اس بیان پر کانفرنس کے مقرری آئی اے کے سابق پالیسی ساز (مستعنی) بل کرسٹنسن نے ممل انفاق کیا۔

لہذاز برنظر كتاب رياسى دہشت گردى كے حوالے سے امريكي كرداركو بے نقاب كرتى ہے كەس طرح امريكمايني خارجہ پالیسی کیلئے CIA کے ذریعے Covert Actions کرتی ہے تاکہ امریکی خارجہ یالیسی کو Impliment كياجا سكية بن أنى ال كويخ مالا ، ايل سلوا دُور ، چلى ، يا نامه ، كولمبيا ، نكارا كوا ، لبنان ، ايران ، ا فغانستان، انڈ ونیشیا، اور لیبیاسمیت دنیا تجرمیں دہشت گردی کے عمل میں مصروف چلی آرہی ہے جو کہ ریاتی دہشت گردی کی ایک بڑی مثال ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ نے جس انداز میں جزیرے پورٹوریکو پر قبضہ کررکھا ہے وہ آج کی مہذب دنیا میں ریائی جراور دہشت گردی کی ایک منفردمثال ہے کہ اس نے اس جزیرے کو جرأ ریاست بائے متحدہ امریکہ کی Associated State کا درجہ دے کراس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور امریکہ نے وہاں کے عوام پر جو جرکیااس کی مغربی دنیا کے سرخیل ذرائع ابلاغ میں کوئی بازگشت سنائی نہیں دیتی کہ وہاں کے لوگوں کوئس طرح فوج میں جبرا بھرتی کر کے ویتنام کی جنگ میں دھکیلا گیا۔ آج پورٹور یکوکو امریکی بحربیاور فضائیا بے اسلے کی تجربہ گاہ کیلئے استعال کررہا ہے اور امریکی اسلے کے ان تجربات کا شکار وہاں کے عام شہری ہوتے ہیں اور اس کے منتیج میں وہاں پر امریکہ کی عسکریت کے خلاف ایک بھر پورعوا می تحریک موجود ہے جس کی قیادت Mr. Roben Berrios Martirnez کرتے ہیں۔لہذااگر بیکہاجائے کہ دنیا میں ریائ وہشت گردی کی سب سے بردی مثال خودامر یکہ قائم کررہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ نا وَم چومسکی نے اس کتاب میں بیثابت كرنے كى كوشش كى ہے كہ خودامر كى حكومتيں كس طرح ان بنيا دى اصولوں سے انحراف كرد ہى ہيں جو كمامريكہ كے بانی راہنماؤن نے <u>طے کئے تھے۔</u>

فرخ سہیل گوئندی دسمبر 2002ء

## تمترجم كانوك

امریکی حکومت اوراس کے ریاستی اداروں کے دوہر ہے معیار کا پردہ چاک کرتے ہوئے اور دُنیا کے غریب ومحروم عوام پرڈھائے جانے والے ظلم وستم اور ریاستی دہشت گردی کے خوفاک احوال پر ببنی زیر نظر کتاب معروف سکالر پروفیسر ناوئم چومسکی کے مخصوص طرنے بیان کا ایک شاہکار ہے۔ جس میں مصنف نے ایک طرف تو سی آئی اے، الیف بی آئی، سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور دفتر خارجہ جیسے مضبوط ترین امریکی اداروں کی ملمع سازی پرضرب کاری لگائی، تو دوسری جانب ایک ایک کر کے وہ ان سب کے بینچے اُدھیڑتے چلے گئے۔ مصنف کی انوکھی ومنفر دتر آکیپ زبان کی چاشنی، انداز تحریر کی دکشی اور واقعات ک مصنف کی انوکھی ومنفر دتر آکیپ زبان کی چاشنی، انداز تحریر کی دکشی اور واقعات ک تر تیب قاری کو مطالعہ میں محور کھتی ہے۔ کوئی مترجم بید دوی کو نہیں کرسکتا، کہ امن نے بین جو کے بھر پور ترجم کی کتاب کرتر جے کاحق ادا کیا ہے۔ تا ہم ترجم کے بھر پور ترجم کی کتاب کرتر جے کاحق ادا کیا ہے۔ تا ہم ترجم کے بھر پور ترکی کو برؤے کارلاتے ہوئے یہ کاوش آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

عامراعجازبث

E-mail: aebutt@brain.net.pk

### ابتدائيه

Turning the Tide الس کتاب میں شامل مفایین کا مرکزی خیال بنیادی طور پرمیری کتاب موادیس چند تبدیلیاں کردی میں شامل اضافہ جات پرفئی تھا۔ آغاز میں میر اارادہ تھا کہ نے اس کی ایڈیشن کے لئے اس موادیس چند تبدیلیاں کردی جا کیں اوراس میں ایران کو شرامقدے کی ماعت تک کے واقعات کو شامل کردیا جائے گئین اسی دوران حالات نے جورٹ اختیار کیا اس نے میر سائد راس موضوع پرایک علیمدہ اشاعت کی تحریک بدیا کی۔ تاہم میں نے اس کتاب میں اپنی پہلے آنے والی کتابوں On Power and Ideology اور کا ستعال کیا ہے۔ جانے والے مباحث کو پس منظر کے طور یراستعال کیا ہے۔

اس کتاب میں شامل مواد کی موضوعات پر بحث کرتا ہے۔ان میں وسطی امریکہ پر ڈھائے جانے والے مظالم،امریکی خارجہ پالیسی کے اصول ومبادی،ان اصولوں کا تیمری دنیا اورخصوصاً وسطی امریکہ میں دخل اندوزی کے وقت استعال، انبی اصولوں کی روشی میں تو می سلائتی کے معاملات کا جائزہ ، بوی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کا جائزہ اور امریکی معاشرے کے چند نمایاں خدوخال شامل ہیں۔وستاویزی اور تاریخی ریکارڈے ہم یہ نیتجہ اخذ کرتے ہیں کہ امریکہ کی بین الاقوامی پالیسی کی بنیا وطاقت پراٹھائی جاتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد "پانچ یں آزادی" کی حفاظت ہے۔ یہ آزادی ڈاکرزنی، استحصال کرور پر غالب آنے اور ہروہ راست اختیار کرنے کی آزادی ہے، جوموجودہ مراعات کی حفاظت کرے اور ان میں مزیدا ضافہ کرے۔" پانچ یں آزادی" کی ایر ہندی اس وقت نظر انداز ہوگیا تھا، جب فرین کلن ڈی روز ویلسف نے یہ اعلان کیا کہ امریکہ اور اس کا بیر ہنما اصول اس وقت نظر انداز ہوگیا تھا، جب فرین کلن ڈی روز ویلسف نے یہ اعلان کیا کہ امریکہ اور اس

1۔ اظہاری آزادی 2۔ عبادت کی آزادی

#### 3\_ خواہش کی آزادی 4\_ خوف سے آزادی

امریکی منصوبہ بندی کے بارے میں دستاویزی ریکارڈ اور تاریخ کا بہاؤ ہمیں ثبوت فراہم کرتا ہے کہ ہم چہارآ زادیوں کی اہمیت کا نظریاتی اور مملی طور پر جائزہ لے سکیں اور پانچویں آ زادی کے سامنے ان کی بے بی اور محکومیت کا مظاہرہ دیکھ سکیں۔ یہ یانچویں آزادی امریکی خارجہ پالیسی کا فعال جزور ہی ہے۔ جب بھی میر محسوس کیا گیا کہ یانچویں آزادی، باقی جہار آزادیوں سے متصادم ہے، توان جار آزادیوں کونظرانداز کردیا گیا۔ ان پالیسیوں کوعملی جامد پہنانے کیلئے ریاست فریب اور دھوکا دہی کا ایک جال بنت ہے۔نظریاتی اداروں کا تعاون اسے ہمیشہ حاصل رہتا ہے۔ یہ ادارے تاریخی حقائق کی مناسب توجیہات کے لئے وقائع نگاری کا کام نے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پریہی خیال کیا جاتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کی طرح تاریخ دانوں اور ماہرین سیاسیات کی بیذمہ داری ہے کہ عوام کودھو کے میں رکھا جائے کیونکہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ تھامس بیلی نے ،جو کہ ایک اہم تاریخ دان ہے۔ 1948ء میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ "عوام عام طور برناعا قبت اندیش ہوتے ہیں اور آنے والے خطرات کا ادراک نہیں کریاتے۔ ہمارے سیاستدان اس كمزوري كوايين وسيع تر مفاديين استعال كرتے ہيں۔"اسى نقط نظر كى ماور ڈيونيورشي ميں ادارہ برائے بين الاقوامي معاملات کے ڈائر یکٹر سموئیل بنگلنگن نے جمایت کی ہے وہ کہتے ہیں "آپ کو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور فوجی کاروائیوں کواس طرح پیش کرنا پڑے گاجس سے بیاحساس اُجا گر ہوکہ بیاز انی سوویت یونین کے خلاف ہے۔ نظریہ رومین کی اشاعت کے بعدسے بیام کی پالیسی کا اہم جزورہا ہے۔ "بیایک ایساخیال ہے جوآج کے وسطی امریکہ کے حالات برصادر آتا ہے۔علمی حلقوں کی صف بندی بھی اسی خیال کے اردگر دکرنا ہوگا۔ امریکن ہشاریکل ایسوی ایشن (American Historical Association) کی آیک تقریب كدوران الين صدارتى خطاب من ريدن اس كى وضاحت كرتے موت كما تھا:

"جمیں زندہ رہے کیلے جنگجواندرویدا ختیار کرنا پڑے گا۔ جنگ چاہے سرد ہویا گرم، ہرایک کیلئے ایک ذمدداری متعین کرتی ہے۔ تاریخ دانوں پر ماہر طبیعات سے کم ذمدداری عائد نہیں ہوتی۔"

اس امرکویقینی بنانا ضروری ہے کہ عوام بے ضرر رہیں اور ان میں آزاد سوچ کا طریقہ کار پروان نہ چڑھنے پائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ متبادل پالیسیوں کو بہتر انداز سے ترتیب دیا جائے اور اگر نظریاتی ڈھانچ کو سی چیننے کا سامنا ہوتو متبادل اداروں کے قیام پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات نے ان خیالات کو پچ ٹابت کیا۔ میں اس بات کو ٹابت کو ابت کیا۔ میں اس بات کو ٹابت کرنے کیلئے بہت کی مثالیں پیش کروں گا۔ ان میں وہ سینڈلز بھی شامل ہیں جن کا انکشاف 1986ء ہیں ہوا۔
یہ سینڈلز ہمارے سیاسی اداروں اور ان کے کردار پرروشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا قبلہ درست نہیں ہے۔
ان کی وجو ہات پر میں آئے چل کر بحث کروں گا۔ میراز وراس بات پر ہوگا کہ امر کی تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہونے والے واقعات سے ہم اپنے اور اپ علمی ماحول کے بارے میں بہت کچھ سکھ سکتے ہیں۔

یانچویں آزادی کی طرف ہمارا رتجان کی نئی سابق بیاری کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ نہ ہی بیاس "سفیدر بوز" کی ایجاد ہے جب مغربی بورپ کی طاقتوں نے اپنے گردعسائیت کا مضبوط قلع تغییر کرتے ہوئے بورپ میں اپنے گھروں کو خیر باد کہا تا کہ لوگوں کا امن وسکون بر باد کیا جائے اور دنیا پر قبضہ کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاسکے۔ طاقتوروں کا ہمیشہ سے بہی پیشر ہاہے جس نے بار بارا پی شکل تبدیل کی ہے۔ مقامی ثقافت کرم کیا جاسکے۔ طاقتوروں کا ہمیشہ سے بہی پیشر ہاہے جس نے بار بارا پی شکل تبدیل کی ہے۔ مقامی ثقافت نے برد کی اور مملی بددیا نتی کی مثال قائم کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی جمایت کی ہے۔ بیروایت ہمیں ورا شت میں ملی ہما از کم اتنی جرات ہوئی چاہئے کہ ہم اپنے گربان میں جھا تک سکیں اور اگر ہمیں پھھا لیا نظر ہمیں کہھا لیا نظر ہمیں کہھا تیا نظر ہمیں کہھا بیا نظر ہمیں کہھا تیا نظر ہمیں کہھا تی خرات ہوئی چاہئے کہ ہم اپنے گربان میں جھا تک سکیں اور اگر ہمیں کہھا لیا نظر ہمیں کہھا تی خرات ہوئی جا ہوئی واجھ جاتی ہم جس کو ہم نا پہند کرتے ہیں تو ہم پراخلا تی ذمہ داری بردھ جاتی ہے۔

مج گیمرج میسا چیوسِسٹ

#### تعارف

#### عوام اوررياسى تشدد

ان لوگوں کے لئے جوامر کی معاشرے کو تجھنا چاہتے ہیں اور بالخصوص ان لوگوں کیلئے جواس کے کردار اور بہاؤ کو بدلنا چاہتے ہیں ، 1986ء کے سکینڈلز اور اسکے نتائج نہایت سبق آموز ہیں۔ان سکینڈلز کی وجہ سے منصوبہ سازوں اور نظریہ دانوں کو کم از کم عارضی طور پر بسپائی اختیار کرنا پڑی اور بہت سی دوسری پُر تشدّ دیا لیسیوں کا بول بھی کھل گیا۔

اس پیش رفت نے وسطی امریکہ میں سیای تصفیے کے عمل کو بھی تیز کردیا۔ وسطی امریکہ کے مما لک بہت پہلے اپنے سیاسی مسائل کاحل تلاش کر چکے ہوتے ،اگر امریکہ طاقت کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اِن مما لک کی کوششیں اگر چہ کی حد تک بار آور ثابت ہو کمیں تاہم بیمسائل مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اِن مما لک کی کوششیں اگر چہ کی حد تک بار آور ثابت ہو کمیں تاہم بیمسائل کی جڑا امریکہ کی خطے کے مستقل حل کے لئے کوئی وسیع بنیاد مہیا نہ کرسکے۔اس میں شک نہیں کہ ان مسائل کی جڑا امریکہ کی خطے میں مسلسل مداخلت ہی تھی۔اگر امریکی عوام کی مزاحمت اور احتجاجی ، جارحیت کے حامیوں کو طاقت کو استعمال سے روک پائے تو ہمیں ریاستی وہشت گردی کے خلاف کوئی جائے پناہ مِل سکتی ہے اور امید کی استعمال سے روک پائے تو ہمیں ریاستی وہشت گردی کے خلاف کوئی جائے پناہ مِل سکتی ہے اور امید کی الکے کرن نظر آتی ہے کہ ہم کچھ تھیری کوششیں کرکے ماضی کی تلخیا دوں کو بھل سکیں گے۔

1986ء کے سکینڈل بہت حد تک ان تحریکوں کا نتیجہ تھے، جو 1960ء کی دہائی میں شروع بوئیں ۔امریکہ میں کاروباری ،سرکاری اورعلمی حلقے اپنی حد درجہ کوششوں کے باوجود بھی ان تحریکوں کو ٹھنڈانہ کر سکے۔

یہ اہم حقیقت شاید بھی گتب اورادار یوں کا موضوع نہ بن سکے اور نہ ہی سرکاری تاریخ نولیی میں کوئی جگہ یا سکے۔اسی طرح جنگ ویت نام کے اسباق کوبھی نظر انداز کردیا گیا تھا۔ یہاں ضرورت

اس امر کی ہے کہ شہری خودمعاملہ نہی سے کام لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جمہوریت کس طرح ریائی یالیسیوں پراٹر انداز ہوسکتی ہے۔

جگ ویت نام کے دوران عوام کا کردار بالواسطہ ہونے کے باوجود بہت اہم تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کردارا تخابات کے دوران ادانہیں کیا گیا۔ 1964ء کے انتخابات ویت نام میں جنگ بندی اور فوجوں کے انتخابات کے دوران ادانہیں کیا گیا۔ 1964ء کے تقے لیکن جیت کے بعد صدر جانس اوران کے حوار یوں کوجنگی کارروائیوں میں شد ت بیدا کرنے میں کوئی قو ت ما نع نہیں تھی۔ جوں جوں رہائی دورت گردی اور تشدد میں تیزی آتی گئی عوام میں بے چینی بڑھتی گئی۔ ای خوف کے تحت کو در رہائی دورت تمام تو کی درائع کو تحرک کرنے کا اعلان نہ کرسی جو کہ جنگ جیتنے کے لئے ضروری تھا۔ جانس کی جول میں اور خوشحالی (Guns & Butter war) کی پالیسی نے شدید معاشی مسائل کوجنم دیا۔ جنگ اور خوشحالی نے عکومت کو مجبور کیا کہ جنگ کو حدود رکھا جائے اور 1968ء کے آغاز تک جنگ بند کردی جائے۔ ان پالیسیوں کے نتان کو دورس تھے نو جوانوں کے درمیان نفرت کے رجحانات کو علمی حلقوں میں جائے۔ ان پالیسیوں کے نتان کو دورس تھے نو جوانوں کے درمیان نفرت کے رجحانات کو علمی حلقوں میں تشویش کی نظر سے دیکھا جائے۔ دیہاں بنیا دی لفظ ''نمایاں'' ہے۔ یہا کوئی نمایاں تیزی لانی ہے تو فوجوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں بنیا دی لفظ ''نمایاں'' ہے۔ یہا کوئی نمایاں تیزی لانی ہے تو فوجوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں بنیا دی لفظ ''نمایاں'' ہے۔ یہا کوئی نمایاں تیزی لانی ہے تو فوجوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں بنیا دی لفظ ''نمایاں'' ہے۔ یہا کوئی نمایاں تا تھا۔

یہاں جمہوریت کا وہی اصول لا گوہوتا ہے کہ اگر عوام آنکھیں بندر کھنے سے انکار کر دیں تو انہیں حقیقت سے آشناہونے کا موقعہ ہی نہ دیں، کیونکہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ فوجوں میں عزم کا کمی اور مورال کی گراوٹ سے بیسبق ملا کہ ویت نام میں افواج کو بھیجناغلطی تھی۔ ایسے مواقع پر کرائے کے فوجیوں سے ہی کام چلایا جانا چا ہے تھا جیسا کہ روایت ہے۔ ان مسائل نے معاشی اور سیاسی حلقوں کو فوجیوں سے ہی کام چلایا جانا چا ہے تھا جیسا کہ روایت ہے۔ ان مسائل نے معاشی اور موہوم کو ٹاٹ کی لڑائی کے بعداس بات پر قائل کر دیا کہ جنگ میں شد ت بیدا کے بغیر برتری کی امید موہوم ہے اور بیشد ت عوام آسانی سے برواشت نہیں کریں گے۔

یہی وہ عوامل تھے، جنہوں نے 1980ء کی دہائی میں وسطی امریکہ میں مداخلت کا راستہ روکا۔

<sup>\*</sup> صدر جانس کا خیال تھا کہ وہ اپنے دونوں خوابوں، امریکہ اے اندرخوشحال معاشرے کا قیام اور امریکہ ہے باہر جنگ میں شرکت اور کامیا بی، کوایک ساتھ پورا کریں گے۔صدر جانس کی سیاس آپ بیتی کے مصنف نے اسے (گنز اینڈ بٹر) پالیسی کا نام دیا ہے۔ بعد کے واقعات نے بیٹابت کیا کہ صدر جانس فلطی پر تھے۔ (مترجم)

یہاں عوامی مزاحمت جنگ ویت نام کے دِنوں سے کہیں بڑھ کرتھی۔ای وجہ سے ریگن انتظامیہ کے لئے یہ مکن نہ تھا کہ وہ کینیڈی اور جانسن کے دور کی براہ راست دہشت گردی کی پالیسی کو اپنا سکے۔اگرعوام نے اس دفعہ بھی خاموثی اختیار کی ہوتی تو ریگن انتظامیہ بڑی آسانی سے اپنے جنگی بیڑ ہے کو حرکت و سے سی تھی جیسا کہ صدر جانسن نے ڈومیٹیکن ریپبلک میں جمہوریت کے خطرے سے بہنے کے لئے کیا یا جیسا کہ صدر کینیڈی نے ویت نام سے نبٹنے کیلئے اپنی فضائیہ کو بمباری کے لئے بھیجا۔

امریکہ کے حکومتی حلقوں کے لئے یہ بات مایوی کا باعث بنی کہ عوام (جنہیں یہاں ہم ریاست کے دُشمن ہی کہیں گے د باؤ کی وجہ سے براہ راست مداخلت کا راستہ رک گیا۔ جبکہ بالواسطہ مداخلت اپنے ساتھ بے شارنا گزیر مسائل کوجنم دیتی ہے۔ بیطریقہ براہِ راست تشدد کے مقابلے میں کم قابلِ اعتبار ہوتا ہے۔ مزید برآں قومی اداروں کی فرض شناسی کے باوجودراز کے افشاء ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور راز کا افشاء ہونا ان بلند و بائگ دعووں کی قلعی کھول دیتا ہے جوعوام کو رام کرنے کیلئے کئے جاتے ہیں۔

دہشت گردی کے خلاف منافقانہ نعروں کو دنیا کے بہت سے لیڈروں نے استعال کیا تاہم ایران کے خلاف ان نعروں کا جواز ڈھونڈ نا ذرامشکل ہوگا۔

1980ء کی دہائی میں ریاستی دہشت گردی کا پسِ منظر میں چلے جانے کی ایک اہم وجہ عوامی دہاؤہ ہی تھا۔ 1986ء کے سکینڈ لزایخ ساتھ نے مسائل بھی لائے ،اس سلسلے میں حالیہ پیش رفت اور اس کے پس منظر پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔لیکن یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ بنیادی نتیجہ تفصیلات کی افرا تفری میں گم نہ ہوجائے۔

ان واقعات سے سب سے اہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امریکہ جیسے غیر سیاسی معاشرے میں بھی ، جہال سیاسی جماعتوں اور اخبارات پر بھی کاروباری معاملات ہی غالب رہتے ہیں ،عوامی دباؤ قومی پالیسی پر گہرے انثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ ویت نام کی جنگ کا ایک اہم نتیجہ تھا۔ وسطی امریکہ کے تجرب نے 1980ء کی دہائی میں اسے ایک بار پھر ثابت کیا اور اسے ہم مستقبل میں بھی نظر انداز نہیں کرسکیں گر

حصيداول

1986ء كيسكيندلز

# چينج

1986ء کے موسم سرما کے دوران منظر عام پرآنے والے سکینڈلز اورا کئے خلاف روِمل امریکہ کے سیاسی نظام اور علمی ماحول پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ خود جنگل کے قانون کا سب سے بڑا حامی ہے اوراس امریکی پالیسی کواندرونی حلقوں کی کمل حمایت حاصل جنگل کے قانون کا سب سے بڑا حامی ہے اوراس امریکی پالیسی کواندرونی حلقوں کی کمل حمایت حاصل تھی۔ ہم اگلے صفحات میں اس کا تفصیلی جائزہ لیس گے۔ مزید برآں، تشدد اور لا قانونیت کا استعال پالیسی سازوں کی اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہے، جسے گمراہ کن نعروں کے غلاف میں چھپایا نہیں جاسکتا۔ اگر ہم حقائق کا ایمانداری سے جائزہ لیس تو یہ نتائج فوری طور پر اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ یہ واقعات اور ان کے خاسکتے ہیں۔ یہ واقعات اور ان کے نتائج ہماری تو می زندگی پر انمنٹ نقوش چھوڑیں گے۔

وسطی امریکہ کے حوالے سے ان واقعات نے علمی صلقوں کو ہلا کرر کھ دیا۔ اس کے نتیج میں ایک ایسے نظریاتی نظام کی ضرورت ہد ت سے محسوس کی گئی جونہ صرف ان واقعات کی وجہ سے ہوئے والے نقصان پر قابو پائے بلکہ اس بات کو بھی بیٹنی بنائے کہ ہر نیا واقعہ اس نظام کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا۔ اس نظریاتی نظام کی روشنی میں 1986ء کے واقعات کی ایک نئی توجیہہ پیش کی جائے اور اس کے لئے اس نظریاتی نظام کی روشنی میں 1986ء کے واقعات کی ایک نئی توجیہہ پیش کی جائے اور اس کے لئے عوامی حمایت حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ متقبل میں حکومتی اقد امات کی عوامی روشی میں ایک جائے۔ اس کے علاوہ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ متقبل میں حکومتی اقد امات کی عوامی روشل یا رکاوٹ کے بغیر جاری روشکیں۔

اس نظریاتی نظام کی ضرورت میں اس وقت مزیداضا فدہوگیا جب عالمی عدالت نے نکاراگوا پر حملے اور باغیوں کی امداد پر امریکہ کی خدمت کی۔ امریکی حکومت کا خیال تھا کہ طاقت کا استعال ہی وواحد داستہ ہے جس سے سینٹریند طاکو فداکرات پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ حملے نکاراگوا کی طرف سے کوئا دورا \*معاہدے کی منظوری سے صرف پانچ دن بعد کیے گئے۔ امریکہ اور اسکے حلیف ممالک اس معاہدے کی منظوری کوامریکی حکام نے معاہدے کی منظوری کوامریکی حکام نے اعلان جنگ سے تعبیر کیا۔ 2

ذرائع ابلاغ اورعلمی علقے حکومت کے اس بنیادی نظر یے کو ہڑی حد تک تسلیم کر چکے تھے لیکن نکارا گوا کے خلاف اعلانِ جنگ کے بعد اس نظر یے پر نئے جوش و جذبے سے کام شروع کیا گیا۔ اخبارات اورنشریاتی اداروں نے نکارا گوا کو یک جماعتی ڈکٹیٹر شپ قرار دیا جو کے ظلم اور بنیا دی حقوق کی بالی کی مرتکب تھمری ہے جبکہ وہ مزاحت جس نے سابقہ ڈکٹیٹر سوموزہ 3 کا بہا دری اور جوانم دی سے بالی کی مرتکب تھمری ہے جبکہ وہ مزاحت جس نے سابقہ ڈکٹیٹر سوموزہ 3 کا بہا دری اور جوانم دی سے مقابلہ کیا اب آزادی اور جمہوریت کے لئے اور فیرگا کے خلاف برسر پریار ہے۔ ایل سیلوا ؤور میں موجود دہشت گرد حکومت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اسکے بارے میں بیروبیا پنایا گیا کہ ایل سیلوا ؤور، گوئے مالا اور ہنڈرس کی طرح ایک نوخیز جمہوریت ہے، جو کہ چہار آزادیوں (Four Freedoms)\*

تاریخ سازی کے اس ممل کو 1987ء کے اوائل میں نی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جب باغی فوج کے لئیروں نے ، جواپے آپ کوریکن کے بیٹے کہلاتے تھے قبل وغارت کا بازارگرم کردیا۔ نہتے

میسیکو ، وینز ویلہ ، کولمبیا اور پا نامہ کوکوٹا ڈورامما لک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ان مما لک نے نکارا کوا ،ایل سیلوا ڈور ، ہنڈری، کوسٹے مالا اور کوسٹاریکا کے درمیان ٹالٹی کا کردار ادا کیا۔نکارا کوانے معاہدے کی شرائط مان کرسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے لئے پریشانی پیدا کردی۔ بیمعاہد ولا طین امریکہ کےمما لگ سے بیرونی فوجوں کی واپسی کی بات کرتا ہے۔

یہاں صدر فرینکلن ڈی روز ولٹ کی اس تقریر کی طرف اشارہ ہے جوانہوں نے 6 جنوری 1942 م کو کا تکریس میں کی۔مدر روز ولٹ نے اس تقریر کے آخر میں نوع انسانی کے لئے چہار آزادیوں کی طرف اشارہ کیا۔جوان کے خیال میں ستعتبل کے عالمی معاشر سے کی بنیاد بنیں گی۔

ا۔ اظہاررائے کی آزادی

۲۔ نیک آزادی

۳- خواہش کی آزادی جس کا مطلب ہے کہ حکومت کسی مخص کواہے خاندان کی بنیادی ضروریات بوری کرنے سے نہیں رو کے گی

۳- خوف سے آزادی جس کا مطلب ہے کہ تخفیفِ اسلحہ کی وہ سطح حاصل کی جائے کردنیا میں کوئی ملک اپنے ہمسایہ ملک پرجار حیت کا خیال می ذہن میں ندلا سکے۔ (مترجم)

دیہاتوں پرظلم ودہشت گردی کے پہاڑٹوٹ پڑے لیکن اسکے باوجود عسکری محاذ پرکوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کی جاسکی۔ دوسری طرف سکینڈلز سے پھلنے والی افرا تفری نے امریکی حلیفوں کو ایک نیا حوصلہ دیا، یہال سب سے قابلِ ذکر مثال کو شاریکا کی ہے جس نے امریکہ کے خم و غضے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جمہوریت کی راہ لی۔

1987ء میں وسطی امریکہ کے ممالک نے کوٹاڈوراممالک کی معاونت سے اپنے سیای مسائل کے حل کی کوششیں تیز کردیں۔ریکن انظامیہ نے بوری کوشش کی کہ وسطی امریکہ کے ممالک سی پر امن سیاسی تفصیے برنہ بی سکیں۔امن کے لئے کوشار یکا کے صدرابریس کی کوششیں امریکہ کے لئے نا قابلِ قبول تھیں،اسکا مطلب ان حدود سے تجاوز تھا جوامریکہ نے قائم کرر کھی تھیں۔اس جرم کی سزا کے طور پر مارچ 1987ء میں کو شاریکا کی لاغرمعیشت کے لئے امریکی امداد معطل کر دی گئی۔ حکومتی دباؤ کے پیشِ نظرامریکی بنکول نے امداد سے ہاتھ کھینج کئے۔ دوسرےممالک سے قرضول کے حصول کی راہ میں رکا وٹیس کھڑی کی گئیں۔کوشار ایکا کے مال کی درآ مدیر یا بندی عائد کر دی گئی اور امریکہ کے سیاسی دباؤ کی بناء برصدراریس کے ایک مشیرکواستعفیٰ دینے برمجبور کیا گیا جوسرکاری ذرائع کے مطابق مجوزہ امن معاہدے کا روح رواں تھا۔ان ہتھکنڈوں کے استعال سے کوسٹاریکا کو نکاراگوا میں سینڈینے ا حکومت کے خلاف جہاد میں شامل کیا گیا۔سین جوزے میں دو اخباری نمائندوں نے اپنے مشاہدے کواس طرح پیش کیا:'' خطے میں امریکی ایداد دوسوملین ڈالرسالا نہ تک پہنچ گئی ہے لیکن امن کی کوششوں کے آغاز سے کو شاریکا کے جصے میں ایک پائی بھی نہیں آئی۔'' کونسل آن میمیسفیرک افیرز (Council on Hemispheric Affairs - COHA'S) کی ایک رپورٹ کچھ یوں ہے: ''کوشار یکا کے سرکاری ذرائع کے مطابق ریکن انظامیہ کی جانب سے سفیر مقرر کرنے میں 7 ماہ کا تعطل اس امر کی نشاندہی ہے کہ امریکہ بصدر ایریس سے ناخوش ہے۔ ایریس کے ایک مثیر کے مطابق امریکی سفارت خانے کا مقصد حکومت سے نداکرات یا کوسٹاریکا میں سیای پیش رفت كے سلسلے ميں اپنى خدمات پيش كرنانہيں ہے، بلكه بيصرف تكارا كوا كے خلاف الزنے والے باغيوں ک امداد کے لئے کام کردہاہے۔ 400

اِن موضوعات کواہمیت کے باوجو دنظر انداز کیا گیا۔اسکے ساتھ سیاصول اخذ کیا گیا کہ اہلِ الرائے اور صاحب عقل افراد کے لئے ریاست ہی بحث کے موضوعات کا تعین کرتی ہے،اس دائر ہ

کار میں رہتے ہوئے اظہار خیال کی اجازت ہے اور ان حدود سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ یہ بھی فیملر م گیا کہ اگر عوام اپنی آئکھیں اور کان کھلے رکھنے کا تہیہ کرلیں ، تو بیضروری ہے کہ دھو کا دہی سے کام لیز ہوئے ان کے سامنے جھوٹ ہی چیش کیا جائے۔

امریکہ کی شدید مخالفت کے باد جود سیاس کے تلاش کی کوششیں 1987ء کے دوران جاری رہیں۔ کو نٹا ڈورامما لک کی ہالٹی کی دجہ سے وسطی امریکہ کے رہنما اگست 1987ء میں ایک عبوری اس معاہدے پرشنق ہوگئے۔ امریکہ کے لیئے میہ خت پریشانی کا دور تھا، اسے گزشتہ برسوں کی اپنی ان کوشٹور برپانی پھرتا ہو تھے۔ امریکہ کے لئے میہ نور کو کئے گئیں تھیں۔ خطے میں امریکہ کی برتری صرف تھند دکے استعمال میں تھی اوراس کا سیاسی اثر ورسوخ صرف فوجی حکمر انوں اورام واء تک محدود تھا اس محدود تھا اس کے استعمال میں تھی اوراس کا سیاسی اثر ورسوخ صرف فوجی حکمر انوں اورام واء تک محدود تھا اس کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسکے برعکس نکارا گوا کی طرف سے امن کی کوششیں جاری رہیں جس میں سرحدوں پر بین الاقوامی افواج کا تعتین ، بیرونی فوجی اڈوں کا خاتم، کوششیں جاری رہیں جس میں سرحدوں پر بین الاقوامی افواج کا تعتین ، بیرونی فوجی اڈوں کا خاتم، مشیروں کی واپسی اور کو نٹا ڈورامما لگ کے تبحویز کردہ معاہدے کی منظوری شامل ہے۔ اس کے علاوہ عالی مشیروں کی واپسی اور کو نٹا ڈورامما لگ کے تبحویز کردہ معاہدے کی منظوری شامل ہے۔ اس کے علاوہ عالی عبد انصاف ، سلامتی کونسل اور جزل آسمبلی میں بھی اس مسئل کواٹھا ما گیا۔

وسطی امریکہ کے معاہدے کے پیش نظر تاریخ کی تظہیر کا کام اشد ضروری ہے۔ ہمیں ایک نیازن اختیار کرنا پڑے گاجس کا ذکر داہر ہے ہمٹر نے نہایت احتیاط کے ساتھ کیا ہے۔ داہر ہے ہمٹر فارسر ٹیجک اینڈ انٹر نیشنل سٹڈ پز میں سینیئر ریسر چ فیلو ہیں اور بین الاقوامی تعلقات پرایک ممتاز مصری حیثیت ہے جانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ سے سلیم کرنا پڑتا ہے کہ باغی سینڈ بینوا حکومت کے دادوں کو فکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نگارا گوامیں جمہوریت کی قیمت امریکی جانوں کی قربانی کی صورت میں ہی اواکرنا پڑے گی۔ امریکہ جیسے ملک کے لئے ہے بہت بردی قیمت ہے۔

اسکے برعکس باغی ایک دوسرے مقصد کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ان کی کاوشوں کی وجہ سے نکارا گوا کی حکومت کوامن کا راستہ اپنا نا پڑا۔ باغیوں کی ان کوششوں کوامریکی سیاسی نظام کی ممل جمایت حاصل ہے۔تاہم باغیوں کا اصل مقصد سینڈینسا حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔

تاریخ کی اس وضاحت میں ایک مقم موجود ہے۔ ہمارے لئے بیتو جیہہ نا قابلِ قبول ہے کہ

بیمسائل جن پر خطے کے ممالک کی برسوں سے زور و ہے ہے کہ کہ کی وقت بات چیت کے ذریعے حل کیے جاسکتے تھے کی انظامیہ کی مسلسل خالفت کی وجہ سے اس کا کوئی بروقت حل نہیں ڈھونڈ اجا رکا۔ اسے رد کرتے ہوئے ہمیں ہنٹر کے نقشِ قدم پر ہی چلنا ہوگا اور نئے راستے تلاش کرنا ہول گے۔ جمیز روحور (James Rohwer) نیویارک ٹائمنر میں اسکی وضاحت کرتے ہوئے مکھتے ہیں:
میرز روحور کی جارحیت نے نکارا گوا کو امن معاہدوں کی شرائط پر مجبور کیا۔ ان معاہدوں نے

"امریکی جارحیت نے نکارا گواکوامن معاہدوں کی شرائط پرمجبور کیا۔ان معاہدوں نے سرحدوں کی حفاظت اور سلامتی کویقنی بنایا اور خطے کے ممالک کو نکارا گواکی جارحیت سے محفوظ کیا۔ان معاہدوں نے نکارا گوامیں موجود ہٹلر کے پیروکاروں کواس بات پرمجبور کیا کہ وہ اپنے مصائب وآلام کواپنے تک بھی محدودر کھیں۔ یہ مصائب نکارا گوا کے اپنے ہی پیدا کردہ تھے اور امریکہ کی جارحیت کااس میں کوئی حصہ نہ تھا۔"6

اگرامریکہ کی جانب سے کسی تشم کی جارحت کا مظاہرہ کیا گیا ہوتو دہشت گردی کے گیجر میں سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہوتو دہشت گردی کے گیجر میں سے جارحیت بھی قابلِ ستائش ہی گھہرے گی۔

ایک طرف ہنر کے دلائل مہم ہیں تو دوسری طرف روعِ رکے خیالات کچھ زیادہ ہی بے رحم
ہیں۔ ہمیں واقعات کی زیادہ نفیس تغلیل کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی جارحیت نے
سینٹر بینیا کوان شرا نظر پرمجبور کیا جو فکارا گوا ہیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں اور ہمسامیما لک کو براہِ راست
خطرے سے نجات دلاتی ہیں۔ ان شرا نظر کو مانے ہیں نکارا گوا کے رہنما پس و پیش سے کام لے رہ
خطرے سے نجات دلاتی ہیں۔ ان شرا نظر کو مانے ہیں نکارا گوا کے رہنما پس و پیش سے کام لے رہ
خطرے سے نجان میہ بات قابلِ ذکر ہے کہ وضاحت کے حق میں دلائل پیش نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ریاستی پرا پیگنڈہ کے سحر میں رہتے ہوئے کی فتم کے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم اس دلیل کو
تاریخ کی کوئی پر پر کھ سکتے ہیں۔ آھیے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ
تاریخ کی کوئی پر پر کھ سکتے ہیں۔ آھیے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ
امریکی ایداد بند کر دی جا نیگی ؟ یا کب نکارا گوانے بات چیت کے دروازے بند کر کے امریکی غیرت کو
لکارا؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ محنت درکار نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم
کی کوئی تجو پر بھی امریکی رہنماؤں کے ذریخور نہیں رہی۔ امریکہ نے آغاز ہی سے سفارتی عمل کو سبوتا ٹر
کی کا شرد عرک کر دیا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اگست 1987ء کے معاہدوں پر امریکی روٹیکل
کرنا شردع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اگست 1987ء کے معاہدوں پر امریکی روٹیکل
فوری اور شدید ہے۔ جب بھی خطے میں سفارتی عمل یا بین الا توا می قانون کی مدد سے کوئی طل ڈھونڈنے

ک کوششیں کی گئی، امریکہ نے اس روایق جارحیت سے کام لیا۔اس جارحیت کی اصل وجوہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں لیکن ہم اسے ماننے سے انکاری ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کی طرح تاریخ کوسٹے کرنے کی یہ کوشش بھی کا میاب رہے گی ، اس نظر ہے میں موجود لغویات امر کی علمی حلقوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائیں گی۔ اب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں کہ بیمسائل کس طرح پیدا ہوئے اور ان کے کا میاب حل کویقینی بنانے کے لئے بنیاد کیسے فراہم کی گئی۔ اس نظر ہے کی حمایت بڑے زوروشور سے ہونی چا ہے کیونکہ اعمالِ ماضی کا جواز ڈھونڈ نے کے علاوہ بھی بہت مجھ داؤپرلگا ہوا ہے۔ ہمیں ایک ایسی بنیاد تیار کرنا پڑے گی جواندریں حالات طاقت کے استعال کا جواز پیش کرسکے۔

سیاس ملی چونکه امریکی ترجیحات سے میل نہیں کھا تا اس لئے تا قابلِ قبول ہے۔ حقائق خواہ کھ بھی ہوں ہمیں ایک ایسے نتیج کی ضرورت ہے جو ہمار نظر یے کے قیام میں معاون ہو، چنانچہ اس سے بہتر دلیل اور کیا ہوسکتی ہے کہ طاقت کے استعال نے دیمن کو غدا کرات کی میز تک آنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی صورت حال کا مستقبل میں ظہور پذیر ہونا بھی بقین امر ہے، اس لئے تحریف نویسی کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہم دلائل وتو جیہات کا مناسب اسلح خانہ تیار رکھیں جو بوقت ضرورت کام میں لا یا جا سکے۔

ان مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں تصویر کا صرف ایک رُخ دکھا کر صورت حال کو جہم بنایا جا سکتا ہے۔ ہم انہی وضاحتوں اور دلائل کو قبول کریں گے جو ہمار نظریاتی معیار پر پورااتر تے ہوں۔ بیم مخالق میں روّوبدل یا آئیس غائب کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ماضی کی حرکتوں پر کی فتم کا اعتراض بے موقع ہی ہوگا کیونکہ اب ہم اپنا راستہ تبدیل کر چکے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ ان مظالم کے پیچے کار فر ماڈھانچہ اور منصوبہ سازی کا نظام جوں کا توں قائم ہے۔ تنظیمی صلقوں ہیں آئ بھی مسائل تک پہنچنے کی کوشش شاذونا درہی کی جاتی ہے، دوسری طرف عوامی صلقوں پر ابھی تک ویت نام کا خوف جاری ہے۔

'راستے کی تبدیلی' کا پینظریہ بڑی آسانی سے ماضی کی بھیا تک تصویروں کو ہمارے ذہوں سے مُوکر دیتا ہے۔ یہ نظریہ دہشت گردی کی فضا میں بڑا کار آمد ہے۔ اسے 1987ء کا پولٹر دیتا ہے۔ یہ نظریہ دہشت گردی کی فضا میں بڑا کار آمد ہے۔ اسے 1987ء کا پولٹر دیتا ہے۔ اپنام جیتنے والے چارس کرتھیم (Charles Krauthammer) نے بڑے عامیانداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق آج کے دور کا مقابلہ ہم نہ تو روز ویلٹ یا آئز ن ہاور کے عامیاندانداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق آج کے دور کا مقابلہ ہم نہ تو روز ویلٹ یا آئز ن ہاور کے

دور سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی صدارتی مہم کے دوران کئے ملئے صدر ریکن کے وعدوں سے کر سکتے ہیں۔ آج تیسری دنیا کے ممالک میں جمہوریت کا فروغ امریکی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیج ہے۔ یہ درست ہے کہ آزادی بھی امریکہ کامقصد نہیں رہا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ آج ہم آزادی پریقین رکھتے ہیں۔ گذشتہ برسوں میں امریکی اداروں کا کرداراوران کا طریقہ کاراب قصہ کیار بنہ ہے۔ <sup>7</sup>ز مانہ حال کے واقعات کا ہم ای احتیاط اور ایمانداری سے ناقد انہ جائز ہلیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے ماضی میں کیا۔ تاہم اس وقت جب ہم پیچھے مڑ کرد کھتے ہیں تو ہمیں کہیں کہیں داغ ندامت ضرورنظرآتے ہیں۔ اس نظریے کی ایک ترقی یافته شکل، لندن سے شائع ہونے والے ایک قدامت پہند جریدے سپیکٹیر (Spectator) کے مدیروں نے پیش کی ہے۔ ایکے مطابق، ماضی کے واقعات کی روشنی میں امریکہ کا وسطی امریکہ میں جمہوریت سے لگا دحمومی طوریر اور نکارا گوا میں خصوصی طور پر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ بیمنا فقت، جبیبا کہ کچھلوگوں کا خیال ہے، امریکی کر دارپر ایک دھبہ ہے۔جریدے کے مطابق ایس سوچ نامناسب سے کیونکہ یہ سی قوم کو ماضی سے کٹ کرنئ حکمت عملی اختیار کرنے کاحق نہیں دیتی۔معاملات کا فیصلہ ان کے میرٹ پر ہونا چاہیے۔ نکارا گوا کے خلاف امریکی جنگ کا فیصلہ بھی " بالكل واضح ہے۔اس پراعتر اض چندمغربی ماركسسك ہی كرسكتے ہیں جن كی آئكھوں كوسوويت يونين اور مشرقی بورپ میں سے گھروں ،خواتین کی انجمنوں اور متعدی بیاریوں کےخلاف حفاظتی ٹیکوں جیسے منصوبوں کی چکاچوندنے خیرہ کررکھا ہے۔اس کے برعکس مغرب کے امراءاور مراعات یا فتہ طبقے نے ہمیشہ الی لغویات کے خلاف اظہار نفرت کیا ہے جیسا کہ 1943ء میں وسٹن چرچل نے جوزف شالن كولكها تها:

''دنیا کی حکمرانی کا فرض آسودہ قوموں کو ہی سونیا جانا چاہیے۔ایسی قومیں اپنے حال پر مطمئن ہوتی ہیں۔اگر دنیا کی حکمرانی مفلس قوموں کے ہاتھ میں ہوگی ، تو ہمیشہ ایک خطرہ منڈ لا تارہے گا۔ہم اس سے زیادہ کے متلاثی نہیں ہیں جواس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔دنیا میں امن وہی لوگ قائم کریں گے جن کے زندہ رہنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اور وہ ہوس کے بجاری نہیں ہیں۔ہماری طاقت ہمیں دنیا میں جداگانہ مقام عطا کرتی ہے۔ہم ان امراء کی طرح ہیں جو بڑے سکون سے اپنے گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔''

سپیکٹیز لکھتا ہے کہ غریب تو میں ابھی تک اپنے بچوں کو بیار یوں سے بچانے ،غرباء اور فاقہ کشوں کوروٹی کپڑ ااور مکان مہیا کرنے اور عورتوں کوغلامی سے نجات ولانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اپنی خوبیوں اور اجھے کاموں کی وجہ ہے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں ہمیں بیرحق حاصل ہے کہ ہم ان کوششوں کو حقارت کی نظر سے د مکھیکیں۔8

ا پی تمام زری کے باوجود سیکٹیر کے مدیر چندنکات کونظرانداز کردہے ہیں۔

- 1۔ جہاں تک جارحیت کے اہداف کے انتخاب کا معاملہ ہے امریکہ اور دوسری
  دہروں کی پالیسیوں میں خاصات کسل پایا جاتا ہے۔ تاریخ خوداس کی
  مواہی دیتی ہے۔
- 2۔ نظریاتی مینیج بھی ان حقائق پر پردہ ڈالنے میں خاصے کامیاب رہے ہیں،اگرہم اپنے بنائے ہوئے عقائد کی دیواریں گراکردیکھیں توبیہ حقیقت کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہےگی۔
- 3۔ وسطی امریکہ میں جمہوریت کے قیام کے متعلق امریکہ کی کوئی دلچی نہیں تھی۔ خاص طور پر 1980ء کی دہائی میں ایسی تمام کوششوں کی ناکا می میں امریکہ نے کا میں کلیدی کردارادا کیا۔ 9

جہوریت کی تعریف امریکہ نے ہمیشہ اپنی ہولت کے مطابق کی ہے۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ ایک طرف نکارا گوا میں 1979ء میں سوموزہ حکومت کا تختہ اللئے کے بعد جمہوریت کے لئے فاص لگا وَ بدا ہوجا تا ہے، تو دوسری طرف ایل سیلواڈور میں جوادار ہے حقیقی جمہوریت کی بنیا دفراہم کرسکتے ہیں ان کی تباہی کے لئے ظلم و بربریت کا بازارگرم کردیا جا تا ہے۔ امراء کا ایسا طبقہ پیدا کرنے کے علاوہ جو امریکی ہاں میں ہاں ملائے ،امریکی یا لیسی میں بھی کوئی تسلسل نظر نہیں آیا۔

'داستے کی تبدیلی کے نظریے کا اہم نتیجہ یہ ہے کہ امر کی معاشرے اور تاریخ پر کئے جانے والے تمام تجزید اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنا داستہ تبدیل کرلیا ہے، اسلئے ہم تاریخ کے تمام اسباق کو بھلا کر نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح امریکی معاشرہ، اس کی روایات اور تاریخ تقائق کو بھلا کر نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح امریکی معاشرہ، اس کی روایات اور تاریخ تقائق کو بھینے کا بوجھ بھی ہمارے سرینہیں ہوگا۔ ان موضوعات پرتمام تصانیف اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گ

اور بالائے طاق رکھ دی جائیں گی۔ مزید برآں اگر موجودہ تجزیوں کے نتائج ہماری مرضی کے موافق نہ ہوں تو انہیں بھی ردکیا جاسکتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ علمی ماحول کی سب سے بردی خصوصیت دوسوالات سے ناوا قفیت ہونی جا ہیں۔

1۔ ہم کون ہیں؟ اور 2۔ اس دنیا میں ہم کیا کررہے ہیں؟ بیہ بات ہم جانتے ہیں کہ جہالت سب سے بڑی طاقت ہے۔ حقائق وواقعات کوسامنے رکھ

كرديكهين توينظريدا پنا ندر بهت افاديت اورا بميت ركھتا ہے۔

خودی کے متعلق نظریہ تجابل بالمقصد کی غیرمعمولی صلاحیت راستے کی تبدیلی کے لئے راہ ہموار کرتی ہے۔ جب بھی حقائق سے نظریں چرانے کی ضرورت ہوتو یہ نظریہ ہماری مددکوآتا ہے۔مثال کے طور پر جب 1987ء میں ایران کو اسلح کی فراہمی کے متعلق مقدمہ چلایا جارہا تھا تو امریکہ اوراس کے ذرائع ابلاغ کے دوغلے بن کی قلعی کھل گئی۔ یہ بات واضح تھی کہ جہاں تک کا نگریس کی ہدایات یا بین الاقوامی معاہدوں کی یاسداری کا تعلق ہے ریکن انظامیہ پر اعتباد نہیں کیا جاسکتا۔وسطی امریکہ میں ہارے کردارنے ہرگزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس دعویٰ کو متحکم کیا۔ 3 اگست کو جب کا مگریس میں وسطی امریکہ سے متعلق بحث ختم ہوئی تو اس کے دودن بعدریکن انتظامیہ نے ایک امن معاہدے کی تجویز پیش کی۔ میں اسکے اوقات اور پسِ منظر پر بعد میں بحث کروں گالیکن اس کے بنیا دی نکات پر ذراغور سیجے۔نکارا گوامیں سیاسی نظام کا خاتمہ، نے انتخابات، امریکی حملوں کے پیش نظر نافذ کئے جانے والے ہے ای توانین کی معظلی، سینٹرینہ فااور باغیوں کے درمیان جنگ بندی اور کمیونسٹ ممالک سے اسلے کے حصول یریابندی اس کے چیدہ چیدہ خدوخال تھے۔ کیمونسٹ ممالک سے اسلی کے حصول بریابندی کاسیدھاسادہ مطلب يبي تفاك ذكارا كواكواسلح كي فراجي بالكل بند بوكرره جائے گي، كيونك بہت سال پہلے امريك نے اس بات کویقینی بنادیا تھا کہ نکارا گواکوا سے دفاع کے لئے سوویت بلاک پرانحصار کرنا پڑے۔معاہدوں کی ان تمام شرائط کے بدلے میں امریکہ بیضانت فراہم کرے گا کہ ہنڈرس میں موجود اُس باغی فوج کو اسلحے کی فراہی بند کردی جائے گی جوامر یکہنے نکارا گواپر حملے کے کئے تیار کرر کھی تھی۔<sup>10</sup>

ہم اس سوال کوایک طرف رکھتے ہیں کہ پورے وسطی امریکہ میں نکارا گوا کوہی کیوں تخفیفِ اسلح اور اندرونی تبدیلیوں پرمجبور کیا گیا؟ اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں فریقین کے لئے اسلح کی فراہمی روکنے کی شرط کیوں تجویز کی می ؟ اگر نکارا گوااس معاہدے پڑمل درآ مرکا فیصلہ کرلیتا ہے تو اسکی

طرف سے معاہدے کی شرا تعالی پابندی کا با آمانی جائزہ لیا جاستا ہے۔ مزید ہے کہ امریکہ با آمانی بہانہ بنا سکتا ہے کہ نکارا گوا معاہد ہے کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ بی جھوٹ اخبارات کی شہر خیال بے جسیما کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بڑا سینڈ مینڈ میا پرسیاوا ؤور کے گور ملوں کی جمایت کا الزام ہے۔ مبصرین نے اس الزام کو ثابت کیا حالانگراں سلسلے میں شوس تھا کق مہیا نہیں گئے تھے۔ سوویت میگ طیاروں کے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئی سلسلے میں شوس تھا کتی مہیا نہیں گئے تھے۔ سوویت میگ طیاروں کے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئی وظاہر ہا کہا تھا۔ 1984ء کے عام انتخابات کی اہمتی کو ظاہر ہا جائے۔ یہ سبب پچھاولیور نارتھی کی اچھل کود کے علاوہ اور پچھنہیں تھا۔ 11 سیکے برعس معاہدے کی شرا لظا پر برگل انتخابات استے برعلی معاہدے کی شرا لظا ہر کی انتخاب کردی گئی بیاندی کو کسی طریقے ہے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انتظامیہ کے لئے اپنے فتی کرد کے برجانا تھا۔ واستے برچلنا ممکن تھا، کا غذ کے گلزے پرکلھی گئی شرا لظا اس کا راستہ نہیں روک سکتی تھیں۔ امریکی کو گئی شرا لظا اس کا راستہ نہیں روک سکتی تھیں۔ امریکر مسکل تھا۔ وابت کہا می کو گئر کیں یا میڈیا ان واقعات کا پروہ چاک کردیں گے ، استے مضحکہ خبر ہیں کہاں باتھی نہیں کی حاسکتی۔

خیالات کہا مریکی کا نگر کیں یا میڈیا ان واقعات کا پروہ چاک کردیں گے ، استے مضحکہ خبر ہیں کہاں بات بھی نہیں کی حاسکتی۔

میں ایک بڑا خلاموجود ہے، بیعدم اطاعت کے سلسلے میں لگائی جانے والی پابند یوں پرخاموش ہے۔' بیہ بلاشبہ ایک اہم نکتہ تھا، لیکن سوال بیہ ہے کہ ایسی صورت حال کیونکر بیدا ہوسکتی تھی؟ اسکی واحد تشریح کہی بیان کی گئی کہ نکارا گوا میں موجود مارکسٹ حکومت سے معاہدے کی خلاف ورزی کی توقع کی جاسکتی ہیاں گئی کہ نکارا گوا میں موجود مارکسٹ حکومت سے معاہدے کی خلاف ورزی کی توقع کی جاسکتی ہیں۔

ریگن انظامیہ کی جارحانہ پالیسیوں کے ناقدین اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ نکارا گوا کے بھی پھے خدشات ہوں گے۔ وائین سمتھ باغیوں کی امداد کے خلاف ایک زور دار آواز ہے، انہوں نے ہیشہ مسئلے کے سفارتی حل کی تلاش پرزور دیا ہے۔ ان کے خیال میں نکار گواسے ہمارا معاہدہ وسطی امریکہ کے معاہدے کا منطقی نتیجہ ہے، وہ لکھتے ہیں:

"بے شک ہمیں کسی مناسب ضانت کی ضرورت ہے الی ہی ضانت سینڈیند طاکوبھی درکار ہے۔ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے نا قابلِ اعتبار ہیں۔معاہدے کی اطاعت کی یقین دہانی باغی ہیں کرائیں گے۔ہماری طاقت اورعزت اس چیز کی یقین دہانی کرائے گی۔

دہائی ہائی ہیں کرائیں گے۔ ہماری طاقت اور عزت اس چیزی یفین دہائی کرائے گی۔ اس چیزی یفین دہائی کرائے گی اور ہماری عاقت ان کی اطاعت کی یفین دہائی کرائے گی اور ہماری عزت اس چیز کو یفین بنائے گی کہ ہم معاہد ہے کی اطاعت کریں اس طریقے سے نکارا گوا کے خدشات میں کمی کی جائے ہے۔ بنائے گی کہ ہم معاہد وں کے دوران کیے جانے والے معاہد وں پر بحث نہیں گی ، ان سے اس بات کی امید بھی عبث ہے۔ مثال کے طور پر 1954ء کے جنیوا معاہد وں پر بحث نہیں کی ، ان سے اس بات کی امید بھی عبث ہے۔ مثال کے طور پر 1954ء کے جنیوا معاہد وں پر بحث نہیں گی گئی۔ یہاں امریکہ کے زیرِ سابیا ایل سیواڈ در کی حکومت سے بھی سے معاہد سے کوئی آواز بلند نہیں گی گئی۔ یہاں امریکہ کے زیرِ سابیا ایل سیواڈ در کی حکومت سے بھی سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اندرونی آزادی کے متعابل وطی امریکہ کے معاہد سے کی پابندی یا پاسداری کی در کے گی۔ ایل سیلواڈ در پر ابھی تک فوج کی حکمرانی ہے جس نے حال ہی میں ذرائع ابلاغ اور سیاس خالفین کونیست و تا بود کر کے دکھ دیا ہے۔ یہاں سے بات خاص طور پر قائل ذکر ہے کہ نظریہ تجائل بالمقصد کی جڑیں آئی گہری ہیں کہ دس ماہ تک ذبان زوعام رہنے والی خبریں امریکی رویے میں مجزانہ تبدیلی کی جڑیں آئی گہری ہیں کہ دس ماہ تک ذبان زوعام رہنے والی خبریں امریکی رویے میں مجزانہ تبدیلی کی کو جہ سے ایک لیحے میں بھلائی جاسمتی ہیں۔ اس نظریے کی پکڑاتی خت ہے کہ مسائل پر بحث کا آغاز ہی ممکن نہیں ہے جتی کہ جوئے نے جھوٹے سے جھوٹا مشاہدہ بھی آئی ہی کہ دور سے برے بہتا ہے۔ امریکہ اور اس

کے رہنماا چھے ہیں ،اسکے سواتمام حقائق کتنی بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں ، بے سرویا ہیں۔

اس نظریے کے ساتھ وابھی ہمیں بہت سے انعامات سے نوازتی ہے۔ یہ طافت یر در بچوں میں ہمارا تعارف کراتی ہے اور بہت می مراعات عطا کرتی ہے۔اس کا سب سے بڑا فائدہ سوچ، تحقیق اور دلائل کے بخت ترین مطالبات سے نجات ہے۔ ہمیں جوت اور عقلی دلائل کی تلاش سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔اس کے برعکس جن لوگوں میں جرات پخفیق پائی جاتی ہے انہیں شوت اور دلائل کے اعلی ترین معیار حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ایسے مقام پر وسائل کی کمی مشکلات میں اضافہ کردیتی ہے اور تنہائی،اندهیرےاورناوا قفیت کےعلاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ نتائج غیرروایتی اور بالکل نئے ہوتے ہیں۔ یہاں پی خیال رہے کہ ہم سائنسی مضامین پر بحث نہیں کرر ہے، جہاں اشیاءکو پر کھنے کی کسوٹی مالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہارے ہاں تو خیالات برسٹالن کا ؤم چھلا لگا کررد کر دیا جاتا ہے۔ <sup>17</sup> نکارا گوا کے حوالے سے کسی شم کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے:'' چونکہ بیسینٹرینسا کا حامی ہاں کئے نا قابلِ اعتباراور نامعقول ہے '' صرف وہی لوگ قبولیت کی سندیا کیں گے جوسینڈینسٹا کے نخالف ہیں اور اس طرح امریکی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ایل سیلواڈ ورکے حوالے سے وہ لوگ نا قابل قبول اور نامعقول ہیں جو گوریلا طاقتوں کے حامی ہیں۔واحدمعیارامریکی منصوبوں کی ممل حمایت ہے، جو لوگوں کو نقائص سے یاک کرتی ہے۔ آزادسوچ کوزچ پہنچانے کے لئے لفاظی سے بھر پور بہت سے نعرے بنائے گئے ہیں۔ جیسے 'مارکسٹ' 'انتہا پند' نیوتوف مرمفید' اور اس طرح کی دیگر بہت ی اصطلاحات جن کاتعلق لینن سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ اصطلاحات جو بھی مثبت معنوں میں استعال ہوتی تھیں اب صرف خالفین کو گالیاں دینے کے لئے استعال ہوتی ہیں۔اس کا ایک فائدہ بیہ ہے کہ ہم شائنگی کی حدود سے باہر نہیں نکلتے اور ذوق سلیم گرانی محسوس نہیں کرتا الیکن جن نعروں اور اصطلاحات کی ہمیں ضرورت تھی انہیں شاذ و نا در ہی استعال کیا جاتا ہے۔

آیئے اب ہم ویکھتے ہیں کہ بیتمام امور کس طرح انجام پارہے ہیں اور اس سے ہم اپ معاشر ہے اور علمی حلقوں کی کارکر دگی کے متعلق کیا سکھ سکتے ہیں؟

# ثقافتى اورتار يخي سياق وسباق

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا کہ 1980ء کی دہائی میں وقوع پذیر ہونے والے دو "اہم واقعات نے ساٹھ واقعات "امریکی سیاست اور معاشرے میں "اہم موڑ" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان واقعات نے ساٹھ کی دہائی کے "اختثار" اور" لا قانونیت "کے مزاج کو بدلنے میں اہم کردارادا کیا۔ شاکستہ اور محب وطن امریکیوں نے فخر ،حب الوطنی اور ان اقد ار اور خوبیوں کی طرف لوٹے کا مطالبہ کیا، جو ویت تام کی جنگ میں پامار ، ہوکر رہ گئی تھیں۔ 1 رونالڈریکن کی شکل میں بظاہر آئیس کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ یہ اقد ار اور خوبیاں ملک سے باہر ریکن کے نظریات اور ملک کے اندرزیکن کے سابی اور معاشی پروگرام میں ظاہر ہوئیں۔ ریکن کے دور ای جس نے اور کرکیا ہے۔ وہ غیر حقیق نہیں ریکن کے دور ای جس نے دور کو مت کے دور ان جس" اہم موڑ" کا ہم نے اور پر کرکیا ہے۔ وہ غیر حقیق نہیں ہے کی ایمیزش ہے۔ آئے ہم خضر دوسوالات کا جائزہ لیں اولایے" اہم موڑ" حقیقت میں کیا ہے؟ دوم یہ کس طرح امریکی معاشر ہے اور اس کے خدو خال پر اپنے اثر ات چھوڑتا ہے، یہاں ہم زیادہ کیا ہے؟ دوم یہ کس طرح امریکی معاشر ہے اور اس کے خدو خال پر اپنے اثر ات چھوڑتا ہے، یہاں ہم زیادہ کیا خارجہ پالیسی تک محدود رہیں گاگر چہیں تصویر کا صرف ایک زخ ہے۔

ہم اس''اہم موڑ' سے اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ریگن انظامیہ کہ وہ کون می پالیسیاں ہیں جواس ''اہم موڑ'' کوٹابت کرتی ہیں؟ بنیا دی طور پراس کی تین اقسام ہیں۔ 1۔ غرباء سے امراء کی طرف وسائل کی نتقلی

2\_ ریاست کے معاشی دائرہ کاراور طاقت میں اضافہ

3\_ ایک نعال خارجه پالیسی

پہلی منزل کا حصول نئی مالیاتی تد ابیراور مز دوروعوا می بہبود کے نظام پر شب خون مارکر کیا گرا، ید دونوں نظام پہلے ہی بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں خاصے کمزور تھے۔ دوسرا پروگرام روایت طریقے ے پوراکیا گیا۔ایک طرف ملکی صنعت کی حفاطت کے لئے درآ مدات برٹیکس لگائے محے تو دوسری طرف اسے مالی امداد فراہم کی گئی جے دفاعی اخراجات کا نام دیا گیا۔2 امریکی تاریخ محواہ ہے کہ زماندامن میں ہتھیاروں کے ایسے انبار پہلے بھی نہیں لگائے مجے۔دوسری جنگِعظیم کے بعد ملکی اخرجات میں اتن اضافے کی مثال نہیں ملتی عوامی مخالفت اور رقمل سے بینے کے لئے انتظامیہ نے جو طریقے اختیار کے ان میں سینرشپ، سرکاری دستاویز تک محدو درسائی اور خفیہ سرگرمیوں میں اضافہ شامل ہے۔اس سلیلے کی کڑی کے طور پرصدر نے سیریم کورٹ کے لئے اس مخص کو نامزد کیا جس کا دبشخصی آزادی" کا راکارڈ قابلِ رشک نہیں تھا۔اس کے "آئینی فیصلوں کی بنیا دصرف یہی تھی کہ جب بھی بھی ریاست اور فر دواجد مدِ مقابل ہوں تو آخری فتح ریاست ہی کی ہونی جا ہے"۔ 3 تیسرے پروگرام یعنی" فعال خارجہ یالیسی" کی تکمیل بھی روایتی طریقے سے کی گئی۔ مداخلت، جارحیت، سبوتا ژاور لا قانونیت نظر پیریکن کے لازی جز وتھے۔ایل سلواڈور میں نہایت کامیابی کے ساتھ ریائی وہشت گردی کا پروگرام مرتب کیا گیا۔ان عوامی اداروں کو تباہ کیا گیا جو بنیا دی انسانی حقوق کے دفاع کے لئے برسر پر پارتھے اس طرح جمہوریت اورساجی اصلاحات کے خطرے پر قابو پایا گیا۔ آرچ بشپ رومیر و نے (جنہیں بعد میں امریکی پشت پناہ طاقتوں نے قبل بھی کردیا تھا) صدر کارٹر سے درخواست کی کہوہ باغیوں کی امداد بند کر دیں کیونکہ بیابل سلواڈ ورمیں ایک بڑی تا ہی کا باعث بنے گی۔اس کا الثااثر ہوا، کارٹر کے زمانے کی محدود جنگ ریکن کے دور میں مزید هذ ت اختیار کر گئی قبل و غارت اور دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جن طاقتوں نے بیتا ہی مچائی ،انہیں امریکہ کی ممل پشت پنا ہی حاصل تھی۔ان کی تربیت اوراسلیح کی فراہمی امریکہ ہی کی جانب سے تھی۔امریکی فوجوں نے براوراست بھی اس جنگ میں حقبہ لیا۔امریکی فضائیہ نے اپ بیرونی اڈوں سے پرواز کرتے ہوئے حملے کئے، جن میں بہت سے نہتے دیہاتی اور کسان مارے گئے۔ ی آئی اے کے نیم فوجی دستوں نے اپنی جاسوی مہم جاری رکھی اور ایل سیلواڈ ور میں حامی فوجوں کے ساتھ جنگ میں حقبہ لیا۔ رنگن انتظامیہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ ایل سیلواڈور میں نوجی مشیروں ک تعداد 55 نے تجاوز نہیں کرے گی کین اے نفیہ طور پر بڑھایا گیا۔ امر کی فوجوں پر عملی طور پر جنگ میں صفہ نہ لینے کی پابندی کی پرداہ نہ کی گئی۔ امر کی حکومت کے ایک نمائندے نے بیان دیتے ہوئے کہا '' جہاں تک طیاروں کا اپنے اہداف کونشا نہ بنانے کا تعلق ہے یہ کارروائی جرت انگیز حد تک کامیاب رہی۔' 4 جب اس وحشیا نہ دہشت گردی نے اپنے مقاصد حاصل کر لئے اور یہ محسوس کیا گیا کہ جنگ امریکی فوجوں کوامداد کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی ہے تو امریکی حکومت نے اس کی هذت میں کی کا حکم ویدیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اس ساری کارروائی کے چیچے کس کا ہاتھ تھا۔ تا ہم امریکی کو اس ساری کارروائی کے چیچے کس کا ہاتھ تھا۔ تا ہم امریکی کو اس ساری کارروائی کے چیچے کس کا ہاتھ تھا۔ تا ہم امریکی کو اس ساجی بنان ویتے ہوئے اسے ریاتی وہشت گردی کا نام بھی شروع کی ۔ می آئی اے کے سابق ڈائر کیٹر، سٹینز فیلڈٹرنر (Stansfield Turner) نے اپر بل 1985ء میں کا گریس کے سامنے بیان ویتے ہوئے اسے ریاتی وہشت گردی کا نام ویا۔ <sup>5</sup> عالمی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے جارحیت سے منسوب کیا۔ امریکی امن پند حلقون نے جو صدر ریگن کے بوٹے ہوئے اسے جارحیت سے منسوب کیا۔ امریکی اس جنگ کا مقصد ریگارا گوا کو صطی امریکہ کے دائرہ کاریس واپس لا نا اور اسے مجبور کرنا ہے کہ دہ فیلے میں قائم کردہ معمارے آخراف نہ کرے۔'

نکارا گوامیں امریکہ کامطمع نظر سینڈیند فاحکومت کو تبدیل کر کے ایک ایک حکومت کا قیام تھا جو خطے میں قائم کئے گئے امریکی معیار سے مطابقت رکھے اور پانچویں آزادی کی حفاظت کرے۔ <sup>7</sup> بیا لیک اہم نظریہ تھا جس کی وضاحت ہمیں تاریخی اور دستاویزی ریکارڈ سے ملتی ہے۔ یہاں امریکہ نے کم از کم دومقا صد ضرور حاصل کئے۔

1۔ معاثی اصلاحات کا راستہ (وکنا اور اب تک کی گئی معاثی اصلاحات کے ممل کارخ تبدیل کرنا۔ حکومت کی طرف سے جائدی کردہ صحت ، معاثی ترتی غرباء کے لئے ترقیاتی منصوب اورخواندگی جیسے پروگراموں کو ختم کیا گیا۔

2۔ نکارا گواکو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے دفاع کے لئے سوویت یونین پرانحصار کرے۔ بعد میں اسے بہانہ بنا کرنکارا گواپر حملہ کردیا گیا۔ یہ بات بہت پہلے سے واضح ہو چکی تھی کہ امریکی خارجہ یا لیسی کی بدولت نکارا گوا جلد یا بدیر سوویت یونین کی جوئی کے کہ امریکی خارجہ یا لیسی کی بدولت نکارا گوا جلد یا بدیر سوویت یونین کی

جمولی میں جاگرےگا۔8اس مقصد کے حصول کے لئے امریکہ نے سینڈینیا حکومت کے طرف سے اسلیے کی فراہمی اور نوجوں کی تربیت کی درخواست مسترر کردی۔حلیف ممالک پریمی پالیسی اختیار کرنے کے لئے دباؤڈ الاگیا۔

اس طرح میدیقینی بنایا گیا که دوسرے تمام ذرائع کی عدم موجودگی میں نکارا گوامکمل طور پر سوویت اسلح پرانحصار کرے۔ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے دی جانے والی امدادکورو کئے کے لئے ا پنااٹر ورسوخ استعال کیا گیا۔مئی 1985ء میں نکارا گوا کے ساتھ ہرتشم کی تجارت پریابندی لگادی گئی۔ اس پابندی سے پہلے نکارا گوا کی سوویت بلاک کے ساتھ تجارت 20 فیصد تھی۔ کم وہیش یہی صورت حال امریکہ کے ساتھ تجارت میں بھی تھی۔ پورپ اور تیسری دنیا کے مقابلے میں پیشرح کافی کم تھی لیکن امریکی دہشت گردی کے حامیوں نے اسے بہانہ بنایا اور جارحیت کوسوویت توسیع پیندی روکئے کے کے ضروری خیال کیا۔ 9 امریکہ کی انہیں پالیسیوں کے پیشِ نظر'' آزاد پریس' نے نکارا گواحکومت کے کے ' ماسکو کی پشت پناہی' جیسے الفاظ استعال کیے اور شاید بید درست بھی تھا کیونکہ امریکی دہشت گردی نے نکارا گوا کومجبور کردیا تھا کہ وہ اسپنے دفاع کے لئے سوویت یونین کا سہارا لیے۔امریکی پریس نے زور دیا کہاس جنگ میں نکارا گوا کوسوویت یونین کی جبکہ باغیوں کوامریکی امداد حاصل ہے۔اس طرح ایک ایما نقشہ تیار کیا گیا جس سے محسوں ہو کہ رہے جنگ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ حکومتی پرا پیگنڈہ کا یمی تقاضه تھا۔ <sup>10</sup> سوویت اسلیح کےخلاف خوف وہراس کی فضا پیدا کی گئی اور باغیوں کی حالتِ زار پر ان الفاظ میں ماتم کیا گیا کہ ' غریب فوجی مرہم پٹیوں میں لیٹے ہوئے سوویت ہیلی کا پٹرون کا مقابلہ کر رہے ہیں''۔ (ہم حقیقت کا بعد میں جائزہ لیں گے )ان تصویروں نے آ ہتہ آ ہتہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بہت سے لبرل ناقدین کوبھی اینے حال میں پھنسالیا گیا۔ مصرین نے لکھا کہ نکارا گوا کا مقصدا گر ٹیکساس پرحملہ کرنا (جبیبا کہ ریکن نے کہا تھا) یا سوویت یونین کو امریکہ پر حملے کے لئے اڈے فراہم کرنا (جزل جان سِنگ لوب کے مطابق ) نہیں تو وہ کم از کم سوویت یونین کے ایجنٹ کے طور پر پورے وسطی امریکہ پر قبضہ ضرور کرنا جا ہتا ہے۔<sup>11</sup>

''نعال خارجہ پالیسی''کے نام پر خطے میں جودوسرے اقد امات کئے گئے اس میں گوئے الا میں ظلم کی حمایت شامل ہے۔ بیظم وزیادتی اس وقت سے جاری تھی جب 1954ء میں جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا۔لیکن حالیہ واقعات کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ہنڈرس میں امریکی فوجی اڈے قائم کئے مجئے

جہاں سے بین الاقوا می دہشت گردی کوفر وغ دیا گیا۔کوسٹار یکا میں پہلے معاشی بدحالی پھیلائی گئی اور پھر جہوریت کوتہہ بالا کر دیا گیا، بعد ازاں اسے اس جہاد میں شریک کرلیا گیا جو امریکہ نے خطے میں جہوریت اورمعاشی اصلاحات کےخلاف شروع کررکھاتھا۔وسطی امریکہ میں وسیع پیانے برقل وغارت کا سب نظریہ ریگن ہی تھا۔ ریگن کے دورِ حکومت میں ایل سلواڈور میں مرنے والوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ گوئے مالا میں بی تعدا دلقریاً 100,000 تھی۔ نکارا گوامیں دہشت گردی ك نتائج امريكه كے حق ميں اتنے ساز گارنہ تھے۔ يہاں 1986ء تک صرف 11,000 لوگ لقمه اجل بن سکے۔12 اسکی وجہ بھی کہ نکارا گوامیں عوام کی حفاظت کے لئے فوج موجود تھی جبکہ ایل سیاواڈ وراور گوئے مالا میں فوج ہی عوام کےخلاف دہشت گردی میں مصروف تھی۔ریگن کے دورِ حکومت میں وسطی امریکہ میں 150,000 سے زیادہ نفوس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کوئی عام قتل و غارت نہ تھی يهاں طریقه وار دات بالکل بول پاٹ \* حبيها تھا۔اذیت،عصمت دری اوراعضاء کا کا ٹناان کے مخصوص اجزاء تھے اور اسکا مقصد عوام پر کاری ضرب لگانا تھا۔اس کے علاوہ کوئی بیس ہزار سے زیادہ افراد لبنان میں مارے گئے ، جب اسرائیل نے امریکہ کی شہہ پر مداخلت کی ان میں زیادہ تر تعداد بے گناہ شہر بول کی تھی ، مجموعی طوریر ہزاروں لا کھوں لوگ دہشت گردی، فاقہ کشی اور بیاریوں کا شکار ہوئے۔فعال خارجہ پالیسی کی ایک اور مثال لیبیا پر فضائی حملہ تھا جس میں کوئی سوئے قریب لوگ مارے گئے ۔ بیراس سال کے دوران دہشت گردی کا بدترین واقعہ تھا،اس کے علاوہ نمیبیا پر جنو کی افریقہ کے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے خاص اقد امات کیے گئے تا کہ ہمسامہ ممالک ذہنی آزادی کا خیال بھی اینے ذہن میں نہ لا سکیں ۔اس واقعہ پر ذرائع ابلاغ نے کوئی بحث نہیں گی ۔ دہشت گردی کی ان مثالوں کی فہرست بھی ختم ' نہیں ہوگی ۔ پیتھاوہ'' اہم موڑ''!ابہم یہاں تین مشاہدات کا ذکر کرتے ہیں۔

1۔ ان سب پالیسیوں کا قدامت پبندی سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ہم اسے جنگجو پن ہی کہیں گے یا پھراس سے بھی شخت اصطلاحات مناسب رہیں گی۔ امریکی سیاسی نظام میں حقیقتاً کچھ قدامت پبندموجود تھے اور بیاس زمانے کے علمی ماحول میں اخلاقی بگاڑ کی نشانی ہے کہ

<sup>\*</sup> پول پوٹ 1975ء سے 1979ء تک کمبوڈیا حکومت کا سربراہ تھا۔اس کا اصل نام سلوتھ سارتھا۔اسکے کمیونٹ دورِ حکومت میں عوام کو بہت می سختیاں برداشت کرنا پڑیں۔ ہزاروں لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا لاکھوں لوگ قتل ہوئے یاا بنا گھر بارگنوا بیٹھے۔

\_2

قدامت پیندی جیسی قابلِ عزت اصطلاح کوریاست کی لا قانونیت،تشدد اور جار ح<sub>یت ہ</sub> پردہ ڈالنے کے لئے استعال کیا گیا۔

اس 'اہم موڑ' کوعمومی طور پراشراف کی جمایت حاصل تھی ماسوائے ان اختلافات کے جو کو ۔ عملی کاحتہ تھے۔ان پالیسیوں کا آغاز کارٹرانظامیہ نے کیا جس میں فوجی تیاریاں،فلائ ریاست کی تباہی اورایل سیلواڈ ورمیں دہشت گردی اور آل وغارت شامل ہیں۔ان یالیسیوں ک تفصيلات ميں کچھاختلاف ہو سکتے ہیں لیکن عمومی طور پرریاست کے تمام حلقوں میں اتفاد رائے پایا جاتا تھا۔اس دور میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ نکارا گواپر حملے کا تھا جس کے متعلق خیال کیاجا تا تھا کہ امریکہ کے لئے مہنگا ثابت ہوگالیکن اسے بھی حزب اختلاف کی ممل حماریہ حاصل تھی۔ایل سیلواڈ ور میں امریکی دہشت گردی کے بارے میں پچھشکوک وشبہات یائے جاتے تھے کہ بیا کام ہوسکتی ہے، لیکن جلد ہی جوش نے تنقید کی جگہ کے لی۔<sup>13</sup> ہارے ذہنوں میں بیر ہنا چاہیے کہ ریگن پروگرام کا دوسرا اور تیسرا جزو جان ایف کینیڈی کے یروگرام سے مطابقت رکھتا ہے۔کینیڈی انظامیہ کو ریگن بروگرام کا پہلا جزواپنانے کا چنداں ضرورت نتھی کیونکہ بیاحساس اجا گرتھا کہ طاقت کے سہارے امریکہ کے اندر نظیم معاشرے کا خواب اور امریکہ ہے باہر تمام ترمنصوبے بغیر کسی حیل ججت کے پورے کئے ہا سکتے ہیں۔(صدر کے مشیر والٹر ہیلر)۔امریکی طاقت کے زوال کے بعد عظیم معاشرے کے قیام کا خواب ترک کرنا پڑا۔اس حقیقت کو کینیڈی کے ترقی پیند پیروکاروں نے محسوں کراہا تھا۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے، جوریگن کے ظلم وستم کے بہت بڑے حامی تھے۔مثال كے طور پرہم جريده' نيوريپبلك' كانام لے سكتے ہيں۔ يہجريده امريكى ترقى پندى كاس سے بڑا آللہ کارسمجھا جاتا تھا۔اس نے ریگن کومشورہ دیا کہ وہ ایل سیلواڈ ور میں قتل وغارت جاری رکھے اور بیہ پرواہ نہ کرے کہ آل وغارت میں کتنا اضافہ ہور ہاہے۔ان کوششو<sup>ں ٹی</sup>ل کامیابی پراس نے ریگن انظامیہ کومبارک باو دی۔ وہشت گردی کے اس ماحول میں سارک کارروائی کے دوران کسی حلقے نے کوئی لپ کشائی نہیں گی۔

اس''اہم موڑ' کوعوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔صدرریکن کی مقبولیت میں تبس فیصد تک کا ہوگئ۔ بیحالات کے بہاؤپر بے چینی کا اظہارتھا۔ اگرڈیموکریٹک پارٹی نے مناسب مکمتِ

عملی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس مقبولیت میں مزید کمی واقعہ ہوسکتی تھی۔ بہت سےلوگوں کا خیال تھا کہ کانگریس رنگن حکومت کی قانون سازی کا راستہ روئے گی۔1984ء میں صرف ایک فیصد لوگوں نے اس وجہ سے رنگین کو ووٹ دیا کیونکہ ان کے خیال میں وہ سیحے معنوں میں قدامت پندیتھے۔<sup>14</sup> 1980 ممیں بہ تعداد جار فیصد تھی۔عوام کا جھکا وَابِ رفتہ رفتہ فرینکلن روز ویلٹ طرز کی پالیسیوں کی طرف ہوتا جا رہاتھا، جس میں ساجی اہمیت کے کاموں کوفوجی اخراجات برتر جیج دی جاتی ہے اور خواتین ،مزدوروں ،اقلیتوں اور غرباء کے حقوق کی جمایت کی جاتی ہے۔ 15 نیوکلیئر پروگرام کوختم کرنے کی عوام کی اکثریت نے حمایت ی \_اگرانہیں معلوم ہوتا کہ سوویت یونین پہلے ہی کی طرفہ طور پرایٹمی اسلحہ خانے میں کمی کا فیصله کریکا ہے تو بیرحمایت اور بھی شدید ہوتی اور بلا شبدامریکی عوام اپنی حکومت کواس کی پیردی پرمجبور کرتی \_مقتدرین میں'' نکارا گوا کی پیش قدمی'' روکنے پراتفاق رائے تھا اور سینڈینسا حکومت کے مثبت اقدام کو جان بوجھ کرعوام تک نہ پہنچنے دیا گیا۔اسکے باوجود نکارا گوایر حیلے کی عوام نے مخالفت کی۔1987<sup>16</sup> و 1987ء تک بیہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ عوام اس فخص کو نیاصدر چنیں گے جوصدرر مین کی پالیسیوں سے انجراف کرے گا۔ اکثریت کے خیال میں نائب صدر بش کے صدر ریکن کے ساتھ تعلقات ان کے لئے خوش بختی کی بجائے وبال جان بن سكتے ہیں عوام یہ بات محسوس كررہے تھے كمكى معاملات غلطست كى طرف چل نکلے ہیں اور وہ منفی رجحانات اور قنوطیت پھر سے لوٹ رہی ہے، جو پچھلی دہائی میں واٹر کیٹ، تیل ی ترسیل بریابندی اور افراط زرمین اضافے جیسے واقعات کی وجہسے بیدا ہوئی تھی۔<sup>17</sup> مخضرار یکن کے دور حکومت میں اہم موڑ ضرور آیا الیکن بیا شراف کی نمائندگی کرتا تھا اورعوا می مزاج ہے میل نہیں کھا تا تھا۔اسے ہم پچھ بھی کہہ لیں قدامت پیندی نہیں کہہ سکتے۔اشراف کے نقطہ نظر سے "اہم موڑ" 1970ء کی دہائی کے آغاز ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ نیان مسائل کے روِمل کے طور پر پیدا ہوا جو دیت نام کی جنگ نے پیدا کئے تھے،ان مسائل پرہم معاشیات اور نظم ونس کے حوالے سے بحث كريں گے۔ امريكه كوجگ ويت نام كى جمارى قيت اداكرنا پردى، جبكه بياً سكے منعتی حريفوں كيليے بہت سود مند ثابت ہوئی۔ کینیڈ ااسلح اور جنگی سازوسامان کے سب سے بڑے برآ مدکنندہ کی حیثیت سے أجرا۔ ایک طرف تو اس نے امریکہ کی وحثیانہ سرگرمیوں پر ماتم جاری رکھا 18 اور دوسری طرف جوں

جوں ویت نام کی تناہی بڑھتی گئی کینیڈا کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا گیا۔سب سے اہم معاملہ جایان کا تھا جایان کی معاشی حالت کوریا کی جنگ کے دوران بہتر ہونا شروع ہو گئ تھی لیکن اس میں اصل بہتری و میتام کی جنگ کے دوران ہوئی، جب امریکہ نے فوجی ساز وسامان کی خریداری شروع کی۔ کینڈی حکومت کو یہی پریشانی در پیش رہی کہ کسی طرح جایانی معیشت کے سنجلنے کی تدبیر کرے لیکن جنگ ویتام کے بعد حالات بالکل مختلف تھے۔ 1965ء میں تجارت کا توازن جاپان کے حق میں ہو گیا تھالیکن 1980ء کی دہائی میں بیتوازن خطرنا ک صورت اختیار کر گیا۔ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو یہاں یہ توازن 1950ء کی دہائی میں ہی تبدیل ہو گیا تھا <sup>19</sup>اورامریکہ کی طاقت میں نمایاں کمی محسوس کی جانے لگی تھی، بیسب کچھویت نام کی جنگ کی وجہ سے تھا۔ جنوبی کوریا کی معاشی خوشحالی بھی اس دور کا واقعہ ہے۔ اس عرصے میں کوریا کا 20 فیصد زرِ مبادلہ ویتنام کی جنگ کے بدولت ہی تھا، اس میں ان تین لا کھ فوجیوں کی تنخواہیں بھی شامل ہیں جنہیں جنوری 1965ء سے "جنوبی ویت نام کے دفاع" کیلئے تعینات کیا گیا۔ 26 حکومت کے لئے اشد ضروری ہو گیا کہ وہ امریکی تجارت اور طاقت کی بحالی کیلئے مناسب حکمت عملی اختیار کرے اس ممل کا آغاز صدر نکسن نے کیا۔ ان کے اقد امات میں ڈالر کی دوسری کرنسیوں میں تبادلے پر بابندی اور درآ مدات پر دس فیصد سر حیارج شامل ہیں تجارتی حلقوں میں اسے تابیندیدگی کی نظر ہے دیکھا . گیا۔ تاہم آنے والے برسوں میں جواقد امات اٹھا کیں محتے انہیں اشراف کی ممل ہمایت حاصل تھی۔ان میں معاشرتی پروگراموں کاقتل عام اور ملکی صنعت کے تحفظ کے لئے مالی ایداد شامل تھی۔ جب ریکن کے "اہم موڑ" کا آغازا ہوا تو اس میں بہت سے دوسرے پروگراموں کااضافہ ہوگیا۔ 21 نظم وسق کے مسائل دواقسام کے تھے۔ بین الاقوامی اور داخلی \_سلطنٹِ پر تگال کے خاتمے کے بعد تیسری دنیا کا بیٹنر حصہ قابوسے باہر ہوگیا تھا۔ لاطین امریکہ کے اندرسیاسی ہیجان میں اضافہ ہوا۔ان مسائل کے لئے ایک فعال خارجہ پالیسی کی ضرورت تھی، جونوجی جنگجوین کے بغیر ممکن نہیں تھی۔مقتدرین اور سیاسی طور ؟ فعال عوامی حلقوں میں ان پالیسیوں کے بارے میں ہم آ ہنگی یائی جاتی تھی۔

نظم ونت کے اندرونی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ آبادی کا بیشتر حصہ بے قابو دکھائی دیتا تھا۔ جنگ ویت نام نے امریکی معاشرے کوسیاسی رنگ دیا۔ سادہ لوگ بھلے ہی اسے جمہوریت کا نام دیں لیکن مغربی مفکرین جانتے ہیں کہ یہ ''جمہوریت کا بحران'' تھا۔اس بحران پر قابویا نے کا واحد طریقہ بھی

تھا کہ عوام کوغیر متحرک کیا جائے جو کہ اس کی اصل حالت ہے۔ ایساجمہوریت کی بقائے لئے اشد ضروری تھا، یہاں جمہوریت سے مراد تجارتی حلقوں کا بلار کاوٹ اقتدار ہے۔ جہاں تمام اہم فیصلے اشراف کرتے ہیں اور گاہے بگاہے عوامی رائے لے لی جاتی ہے، کین عوامی رائے کو بھی بھی ریاستی یالیسیوں پراثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی ،اس لئے بیضروری خیال کیا گیا کہ عوام کو بے اعتنائی اور تابعداری کی طرف واپس لایا جائے اور ان اداروں میں نظم ونسق بحال کیا جائے ، جونو جوان نسل میں غیرضروری نظریات کی فصل بورہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ظاہر ہونے والے نفرت کے جذبات کی ابتداہی سے بیخ کنی کی گئی تا کہ اشراف کے اقتدار کو کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیمسائل دراصل بوری دنیا میں سر اٹھار ہے تھے،ان پر پہلی دفعہ''ٹرائی لیٹرل کمیش'' کی مطبوعات میں بحث کی گئی۔ یہ کیشن ڈیوڈ راک فیلر کی ایماء پر بنایا گیا تھا جس میں جایان، پورپ اور امریکہ کی لبرل قو توں کو اکٹھا کیا گیا۔اس کمیشن کی 1975ء میں "جہوریت کے بحران" کے نام سے اشاعت کا میں نے اویر خوالہ دیا ہے۔22 اس صدی کی ہربری جنگ نے اہم ساجی گروہوں میں اس قتم کے رقم کی کہنم دیا ہے۔ ان گروہوں میں تاجر، سیاس مقتدرین \_جن کی بنیادعام طور پر تجارت پر ہی ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ اور نظریاتی مینیجر کا کردارادا کرنے والا مراعات یا فتہ علمی طبقہ شامل ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اور بعد میں دلس انتظامیہ نے بالشیوک انقلاب پندوں کا بہانہ بنا کر'مئر خ خوف' کے برانے برا پیگنڈہ کا آغاز کیا جوحقیقی معنوں میں "جہوریت کے خطرے" کودور کرنے کا باعث بنا، جبکہ اور ویل کے ہاں جمہوریت کے استحکام میں اضافہ ہور ہاتھا۔ ترقی پیند حلقوں کی حمایت کی وجہ سے 'سرخ خوف'' مزدورتحریک کی جڑیں کھو کھلی کرنے میں کا میاب رہا۔اس عرصے میں چند دوررس پیش رفت ہو کیں۔

1\_ تعلقات عامه کی صنعت کا آغاز ہوا جسکامطمع نظرعوا می ذہن میر قابو یا ناتھا۔

2\_ قومی سیاسی پولیس (ایف بی آئی) کی تفکیل عمل میں آئی، تقریباً اسی وقت والٹر لپ مین جیسے آزاد خیال جمہوری نظریہ دانوں نے معاشرے میں 'نہم آہنگی'' کی اہمیت پر بحث کا آغاز کیا۔ ان کا موضوع بحث وہ مما لک تھے۔ جہال حکومت کے پاسعوام پر قابو پانے اور معاشرے پر دباؤڈ النے کے لئے طاقت کا فقد ان ہوتا ہے۔ یہ خیالات بعد میں سوشل سائنس اور تعلقات عامہ کی

## صنعت کےمصدر ہے۔

دوسری جنگ عظیم بھی اپنے ساتھ اس قتم کے نتائج لے کرآئی ۔ان میں سب سے اہم مظمر کو غلططور بر''میکارتھی اِزم''کانام دیا گیا، یہ'جہوریت کے بحران' پرقابو پانے کی ایک وسیع ترکوشش کھی جس كا ہراول دستہ تا جر، تعلقات عامه كي صنعت اور لبرل جمہوريت پيند تھے۔ 1938ء ميں نيٹنل اليوى ايش آف مينوني كچرز كے بورڈ آف ڈائر يكٹر نے سے خيال پیش كيا كە "عوام كوسلنے والى نى ساي طاقت صنعتکاروں کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔''انہوں نے بیہ تنبیہہ کی کہ'' جب تک عوام کی سون كادهارانهيں موڑا جاتا پيخطره مسلسل جارے سروں پرمنڈلا تارہے گا''اس خطرے پر قابو یانے کے لئے تمام وسائل بروئے کارلائے گئے اور اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔1974ء میں سٹیٹ و بیار ٹمنٹ کے تعلقات عامہ کے افسر مِلٹن ڈیوس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا'' تعلقاتِ عامہ کا فائدہ ضرور ہوتا ہے جبیبا کہ ماضی میں ہوااور جبیبا کہ متعقبل میں ہوگااس نے نہایت تیزی سے عوامی رائے کو دائیں طرف موڑ دیا ہے۔اس وقت باقی دنیااور پورپ بائیں طرف مزر ہے ہیں پورپ نے مزدوروں کو حکومت میں شامل کیا ہے اورلبرل قانون سازی کی بنیا در کھی ہے۔ امریکہ میں پیفضا خودہی دائیں طرف نہیں مڑی بلکہ نہایت جا بکد تن ہے اسے دائیں طرف موڑ اگیا ہے۔''جب اس قتم کی پیش رفت نے تمام دنیا کواپی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا تو اس سے نٹنے کے لئے امریکی طاقت کاسہارالیا گیا۔ 23 یہاں بینقطہ قابل ذکر ہے کہ جنگ اور ہنگامہ آرائی کا دورلوگوں میں سوچنے کے رجحا نات کوجنم دیتا ہالا انہیں معاشرتی اور سیاسی میدان عمل میں لا کھڑا کرتا ہے جس سے "جمہوریت کا بحران" پیدا ہوتا ہے۔اشراف کواپنی مراعات اور طافت کی حفاظت کے لئے صف بندی کرنا پڑتی ہے۔موجودہ 'اہم موڑ' ایک قدر آبام ہا سے علمی حلقوں میں بہت پسند کیا گیالیکن عوام کے ہاں اسے زیادہ پذیرائی نصیب نہیں ہوئی۔ریکن کے نظریے کے اہم نکات ای مسکے وحل کرنے کی ایک وشش ہیں جس پر ہم اب بحث کریں گے۔

## خفیہ دہشت گردی کے مسائل

زیر بحث معاملات سے متعلق امریکی معاشرے کی جارخصوصیات خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔

1\_ عوام كي اكثريت كاسيات عمل سے اخراج

2\_ علمی حلقوں کاریاتی طاقت کے تابع ہوتا۔

3\_ عوام برطاقت کے ذریعے قابو پانے کی ریاستی صلاحیت میں کی

4۔ 1960ء اور 1970 کی دہائی کی تحریکوں کے نتیج میں عوام کی اخلاقی اور علمی سطح میں نمایاں ترقی۔ <sup>1</sup>

ان جزیات کے نتائج خاصے پیچیدہ تھے۔ہم نکاراگوا کی مثال پرغور کرتے ہیں، یہاں ہاغی فوجیوں نے امریکی مدد سے نکاراگوا پرجملہ کر دیا۔عوام نے عمومی طور پر باغیوں کی مخالفت کی جیسا کہ وہ اب تک ریکن کے تقریباً ہم پروگرام کی کررہے تھے، لیکن حکومتی پالیسی کے متعلق اہم معاملات کونہ تو بھی ذرائع ابلاغ نے چھٹر ااور نہ ہی ہے تھی سیاسی نظام میں زیر بحث آئے۔

اسکے باوجود اختلافات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے اور ان پر طاقت کے ذریعے قابونہیں پایا جا سکے باوجود اختلافات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے اور ان پر طاقت کے ذریعے قابونہیں پایا جا سکتا ۔ کانگریس کی حد تک عوامی مزاج ہے ہم آ ہنگ تھی ،اس نے نکارا گوا میں جارحیت کے خلاف رکاوٹیس کھڑی کوشش کی ۔اس بات نے رنگین انظامیہ کو مجبور کیا کہ وہ نکارا گوا میں خفیہ طور پر فوجوں کی مددسے کا گئی کی مدد کرے باغیوں کو اسلح کی فراہمتی ہی آئی اے کی ذیلی تنظیموں اور پرائیویٹ اداروں کی مددسے کا گئی جنہیں امریکی فوج کے سابق جزل چلاتے تھے۔ان سب کارروائیوں کو وائٹ ہاؤس کا کممل تعاون جنہیں امریکی فوج کے سابق جزل چلاتے تھے۔ان سب کارروائیوں کو وائٹ ہاؤس کا کممل تعاون

حاصل تھا۔<sup>2</sup>اپنے مقاصد کے حصول کے لئے بین الاقوامی دہشت گردوں کوبھرتی کیا گیا۔اس میں اہم نام لوئی پوسادا کیرلیس کا تھا، یہ کیوبا کا ایک جلاوطن تھا جس کی تربیت ی آئی اے نے کی تھی ،اس پرالزام تھا کہاس نے 1976ء میں کیوبن ایرلائن کے ایک طیارے پر بمباری کی جس کے نتیج میں 76 افراد ہلاک ہو گئے تھے،اس جرم کی یاداش میں وہ وینز دیلا کی ایک جیل میں قید تھا۔سب سے پہلے تو اس کی ر ہائی کومکن بنایا گیا،اس کے بعد اسے ایل سیلواڈور لے جایا گیا جہاں اس کے ذھے ایلو پاٹگو کے ہوائی اڈے سے باغیوں کوفراہم کیے جانے والے اسلیح کے کام کی تگرانی کرنا تھا۔3 ریکن انتظامیہ نے ورلڈانٹی کمیونسٹ لیگ کا کنٹرول سنجال لیا۔ یہ جماعت بہت سے نازیوں ، دہشت گردوں اور قاتگوں پر مشتل تقى جنهيں سارى دنيا ہے اکٹھا کيا گيا تھا۔امريكہ كوجنو بی كوريا اور تائيوان كی شكل ميں اپنے حليفوں کی بھر پورجمایت حاصل تھی، بدلیک پورے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں دہشت گردی کی علامت بن گئے۔ <sup>4</sup> اسرائیل کے ذریعے ایران کو اسلحہ فروخت کیا گیا، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو سوئٹزرلینڈ کے بنکوں کے ذریعے باغیوں تک پہنچایا گیا،اسکے علاوہ سعودی عرب اور تائیوان جیسے برانے اتحادیوں سے کروڑوں ڈالر حاصل کیے گئے ۔ برونائی کے سلطان کی شکل میں نئے مواقع تلاش کے گئے۔امریکی حکومت'' نکارا کوامیں کمیونسٹ مخالف قوتوں کی مدد کے لئے'' چین اور تائیوان کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب رہی جے بعد میں فارایسٹرن اکنا مک ریویو نے''اسلح کی سیاست کا غیر معمولی واقعہ 'قرار دیا۔ 1984ء میں کیے گئے ایک سودے میں چین نے پر نگال اور کینیڈا کے اسلے کے تا جروں کے ذریعے ہتھیار باغیوں تک پہنچائے اس سودے میں مالی معاونت تائیوان نے کی 5 اوراسکا اہتمام اولیور نارتھ نے کیا تھا۔اس سرکاری اورغیر سرکاری تعاون کی سطح اتنی وسیع تھی کہ جب برونا کی کے سلطان کی جانب سے فراہم کیے جانے والے دس ملین ڈالرخر دبر دکر لیے محکے تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ان ریشہ دوانیوں نے باغیوں کو فضائی اور فوجی سامان کی فراہمی یقینی بنائی اور بیسب مجھ واضح طور پر کانگریس کی قانول سازی اور اٹھارویں صدی کے غیر جانبداری کے قانون کے خلاف تھا۔ ان تمام كارروائيول كو ذرائع إيلائغ ني "سينترينسا كي طرف سے لگائے جانے والے الزامات" كانام ديكرنفي كا-6 اس طرح رمین انظامیہ نے بین الاقوامی دہشت گردی کا ایک مضبوط جال بُنا جس کی کم ازام میرے علم کی مطابق تاریخ میں نظیر ہیں ملتی ۔اسے نظریہ ریکن سے مطابقت رکھنے والے مقاصد کی تعمیل کے لئے استعال کیا گیا۔جس برہم بحث کر چکے ہیں۔

ایران - باغی مقدمے کی ساعت کے بعداس راز سے پردہ اٹھا کہ رنگین انتظامیہ نے وزیر خارجہ جارج شلزی حمایت سے ایک منصوبے کی منظوری دی تھی ،جس میں باغیوں کی مدد کے سلسلے میں کی حانیوالی کارروائیوں میں جنوبی افریقه کا نام بھی زیرغورتھا۔ جنوب میں تعینات ایڈن یاسٹورا کی فوج کو جونی افریقہ کی جانب سے دولا کھ پونٹر مالیت کا اسلح بھی فراہم کیا گیا۔ ی آئی اے کی فروری 1985ء ک ر بورٹ میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب ڈیون کلیر بج ، جو کہ باغیوں کوخفیہ امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں ی آئی اے کا انچارج تھا، کی طرف سے ساحلی علاقوں میں سرنگیں بچھانے پر شور وغل بلند کیا گیا تو اس منصوبے برمزیدعملدرآ مدروک دیا گیا۔مشہور جریدے ٹائمنرنے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے" وہ ممالک جہاں انسانی حقوق کے مسائل موجود ہیں یا جوامر کی امداد پرانھمارکرتے ہیں اس تتم کے تعاون کے لئے بھی بھی انتظامیہ کے زیرغور نہیں رہے۔ حکومت نے صرف انہی ملکوں سے امداد کی درخواست کی جہاں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہتر ہے، جسیا کہ جنو بی کوریا، سعودی عرب اور سنگاپوریا پھرتا ئیوان ، چین ، اسرائیل' ٹائمنر کے معیار کے مطابق ان تمام ممالک میں انسانی حقوق کی ریکارڈ بہت بہتر تھا اور پیہ امریکی امداد پرانحصار نہیں کرتے تھے۔<sup>7</sup>یہاں میہ بات ذہن نشین رہے کہ خفیہ دہشت گردی پر انحصار عوا می تقید سے بیخے کے لئے کیا گیا۔ ملکی آبادی کوان کارروائیوں سے لاعلم رکھنا ضروری ہے کیونکہ بیاسی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی ، اس کے علاوہ ان منصوبوں کوخفیہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں گے کہ کا نگریس اور ذرائع ابلاغ نے سچائی کو چھیانے کی ہرمکن کوشش کی یہاں تک کہ پیکا متقریباً ناممکن ہو گیا، اس کے باوجود بھی ہیرکوشش جاری رہی کہان منصوبوں کے بارے میں عوام کو کم ہے کم آگائی ہو،اس طرح کی حکمت عملی ''اہم موڑ'' کا جزولا یفک ہے۔ایسے معاملات میں ریاست کاعوام کو اپنادشمن گرداننا کوئی اجنے کی بات نہیں ، اشراف کے فائدے کے لئے عوام کی آواز کو دبانا یا خاموش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔شہر یوں اور جمہوریت کے خلاف یہ بغض ریکن انظامیہ کا خاصہ تھا۔اس کا واضح اظہار کانگریس کے سامنے بیانات کے وقت ہوا۔صورتِ حال اس وقت بہت دلچیپ ہوگئ جب ریبلک یارٹی کے جیک بروکس کی طرف سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کرنل نارتھ نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ " قومی بحران کے زمانے میں" معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی یاعوامی مخالفت پرقابو پانے کے لئے آئین کو معطل اور مارشل لاء کا نفاذ کیا جاسکتا ہے۔ان کے خیال کے مطابق

ایسے حالات میں ملک کی بھاگ دوڑ بحران کوس کرنے والے قومی ادارے FEMA کے بپر دکروین چاہیے۔ FEMA کے اسوقت کے ڈائر یکٹرلوئی گیز بڈا تھے جوریکن اورایڈون میز کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ 1970ء میں فوجی جنگی کالج میں انہوں نے ایک یا دداشت تحریر کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اندرونی انتشار کے دنوں میں تمام حبشیوں کو کیمپوں میں محبوس کر دینا چاہیے۔ اس موقع پر کا نگریس کے چیئر میں ڈیٹیل اینوئی نے فوری مداخلت کی اور اس قتم کے بہت سے سوالوں اور ان کے نتیج میں ہونے والے نکشافات کو کارروائی سے حذف کرنے کا تھم دیدیا۔ 8 ذرائع ابلاغ نے بھی اس پر بات کیا۔

عوام کا بہی خوف ہے جس کی وجہ سے ریکن دور حکومت میں دہشت گردی کوخفیہ رکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ دہشت گردی کے کلچر کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہتما ما ہم حقائق کو دھندلا دیا جائے اور ایہا ہی کیا گیا۔ نکارا گوا کے باغیوں کو دوسری گور بلاتحریکوں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے۔ انہیں بھاری امداد ، اسلیح کی فراہمی ، فوجی تربیت ، اطلاعات تک رسائی اور بیرونی ممالک میں جائے پناہ جیسی سہولتیں میسرتھیں۔ <sup>9</sup>ایک حقیقی گوریلاتح یک کو (مثلاً ایل سیواڈ ورکی گوریلاتح یک) اس امداد کا ایک حصہ بهی فراہم کر دیا جاتا تو پہ بہت جلدایک مضبوط فوجی طافت کی شکل اختیار کر لیتی اور امریکہ کی قائم کردہ حکومت کا بہت پہلے تختہ الث چکا ہوتا۔ تاہم نکارا گوا میں گوریلا فوج گاہے بگاہے دہشت گردی کے واقعات سے آ گے نہ بڑھ سکی ،اس لئے سی آئی اے کوایک دفعہ بھر مجبور أعلاقے میں اپنے کما تا وا تارنے یڑے، جیسا کہ اس نے ساحلی علاقوں میں سرتگیں بچھانے اور تیل کی تنصیبات پر حملے کے وقت کیا تھا-ان کمانڈو کا مقصد نکاراگوا میں تباہی بھیلانا تھا۔ان کارروائیوں کی تکرانی ایل سیلواڈور، ہنڈرس اور نکارا گوا کے ساحل پر موجود امر کی بحری بیر وں سے کی گئی۔<sup>10</sup> نیویارک ٹائمنر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،''س آئی اے باغیوں کیلئے نوجی اہداف کا انتخاب کررہی ہے۔ باغیوں کوڈیموں، شاہراہوں' بجلی گھروں اور ہوائی اڈوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جارہی ہیں۔ پیمنصوبے امریکی فوج ک الجینیئر کوراور دوسری امریکی ایجنسیول نے تعمیر کیے تھے،اب یہی ایجنسیاں امریکی فوجیوں کوحملوں میں مدد کے لئے نقشے اور دستاویز فراہم کررہی ہیں۔11

امریکی کمک کے بعد جب موسم بہار میں حملے کا آغاز کیا گیا تو ماہرین نے بیمشورہ دیا کہ پہلے

بہل آسان اہداف کونشانہ بنایا جائے۔اس مرطے برسینڈینسٹا کی فوجوں سے براہِ راست دست وگریباں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،امریکہ کی جنوبی کمانڈ کے کمانڈ رجزل جان گلون (John Galvin) نے كانكريس اورميديا كے سامنے اظہار خيال كرتے ہوئے كہا دوہم نے مدبرانہ حكمت عملى سے كام ليتے ہوئے حملوں کا زُخ شہری آبادی کی طرف موڑ دیا ہے۔ بیابداف نسبتا آسان ہیں گیونکہ شہری آبادی کے یاس اینے دفاع کا کوئی جارہ نہیں ہوتا،اس سے باغیوں کی کامیابی کے امکانات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔''اسکے کافی عرصے بعد بھی امریکی اور مغربی مبصرین نے لکھا کہ' باغیوں نے ابھی تک نکارا گوامیں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی ہے، ان کے حملے سینڈینسوا کے دفاعی حصار کوتو رہنے میں ناکام رہے ہیں۔انہوں نے ابھی تک پہاڑوں سے نکل کرقصبوں اورشہروں میں اپنی کارروائی کا آغاز نہیں کیا ہے، وہ ابھی تک چھوٹے اور آسان اہداف کونشانہ بنارے ہیں۔''12ریکن کے دور حکومت میں امریکہ نے دہشت گردی کے میدان میں نئ تاریخ رقم کی ۔ایک ایسی فوج تیار کی گئی، جس کا مقصد لڑائی کی بجائے دہشت گردی تھا۔اسلح کی ترسیل کا جدید ترین نظام مرتب کیا گیااور یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ آسان اور نرم اہداف کونشانہ بنایا جائے تا کہ دشمن کے جسم سے دھیرے دھیرے خون رستارہے۔اس وقت نکارا گوا بہت کمزور ہو چکا تھا اور اسکے معاشرے کو قائم و دائم رکھنا ایک مشکل کام نظر آتا تھا۔ ایل سلواڈور میں بھی ایک وہشت گردفوج قائم کی گئی جس کا کام جارحیت سے کام لیتے ہوئے عوام کو دبانا تھا۔ کچھای طرح کا کام کو سے مالا میں بھی کیا گیا۔ یہ پردگرام اپنے بنیادی مقاصد کے حصول میں بہت مدتک کامیاب رہا۔اس لئے اسے کسی نہ کسی صورت میں جاری رہنا جا ہے بے شک ہم نے کسی بھی معاہدے پردستخط کئے ہوں۔امید کامل ہے کہ ملک کے اندر بھی کسی خاص تقید کا سامنانہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جاری رائے عامد ذمہ دار ہے اور جاری نیٹیں نیک ہیں۔

ہمیں اس حقیقت کونظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کا دفاعی نظام اور اسکی فوجیس نکارا گوا کیخلاف مسلسل زیرِ استعمال رہیں۔ اول الذکر کو امریکہ کے ایٹمی پروگرام کی حصت بھی میسرتھی۔ جسے دھمکی اور خوف وہراس پھیلانے کے لئے استعمال کیا گیا تا کہ جارحیت جمخریب کاری اور دہشت گردی کی یالیسیوں کے خلاف کوئی مداخلت برداشت نہ کرنا پڑے۔ 13

امریکی اخبارات باغی فوجیوں کو کوریلافوج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔الفاظ کی کسی بھی

تعریف کی روسے بیہ گور پلافوج نہیں تھی اس نے مجھی بھی کوئی سیاسی پروگرام تشکیل نہیں دیا۔جن علاقوں میں حکومت کی پالیسیوں کو ناپیندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا دہاں بھی اپنے حق میں کوئی قابلِ ذکر حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوا می حلقوں میں باغی فوجوں کی گرتی ہوئی سا کھ کو بحال کرنے کے لئے جو بھی منصوبے بنائے محکے ان میں شوق اور مہارت کی کمی تھی۔اس سلسلے میں کی جانے والی تمام كوششيں بے دلى سے كى كئيں \_اگر نكارا كوا ميں كوريلافوج كاوجود قائم رہاتواس كاسبباسلح كى ترسل كا جديد نظام اسلح كي فراواني اورمعلومات تك با آساني رسائي تها،اسكي عدم موجودگي مين نكارا كوامين كوريلا فوج كانام ونشان تك مث كيا موتاراس برجم بعد من تفصيلاً بحث كريس محك اليكن حقائق شك وشي سے بالاتر ہیں۔ ہرمکن طریقے سے بیکوشش کی گئی کہ نکارا گواا بنی سرحدوں کی حفاظت کے لئے وسائل انتفے نه كرك ي المركار الكواكى بي سروساماني على المركي سياسي حلقول مين واحد قابل قبول منظرنا مه تقاريال سون حميس اوركرسٹوفر وو جيسے لبرل امن پنداس خيال سے متفق تھے كه نكارا كوائي علاقائي سالميت كى حفاظت کی اجازت نہیں دین جاہیے۔ یال سون گیس نے تو یہاں تک کہددیا کہ اگر نکارا کوا کی حکومت جیٹ طیارے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی تو امریکہ پرلازم ہے کہوہ اس پر بمباری کردے کیونکہ یہ ''طیارے امریکی سالمیت کے لئے خطرے کی گھنٹی ہیں''۔ بیا یسے خیالات تھے جن پر بحث کرناوت کا ضیاع ہے کیکن بیامریکہ کے علمی حلقوں میں یائے جانے والے مسٹیریا بیضرورروشنی ڈالتے ہیں۔14 وسطی امریکہ میں امریکی فوجوں نے براہِ راست جنگی کارردائیوں میں حصہ لیا۔اسکی واضح مثال ایل سیلوا ڈور اور نکارا گوا ہیں۔ ہنڈرس میں امریکی فوجوں کی کاروائی کے دو مقاصد تھے۔ایک طرف تو کا گریس کی مرضی کیخلاف ہنڈرس میں امریکی فوجی اڈے قائم کئے گئے ، دوسری طرف ان اڈوں کی وجہ سے نکارا کوا کے سر پرسلسل بیلوائٹتی رہی کہ امریکی فوج کسی وقت بھی ہنڈرس سے نکارا کوا میں داخل ہوسکتی ہے۔مئی 1987ء میں جو پچاس ہزار فوجی ہنڈرس میں نکارا گوا کی سرحدوں پرتعینات کئے گئے،وہ ایک خاص حکمتِ عملی کا حصہ تھے،اس کا مقصد نکارا گوا کی فوج کور ہائشی علاقوں سے پ دھکیلنا تھا تا کہ عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاسکے۔ابیا کانگریس کو پییقین ولانے کے لئے بھی کہا جار ہاتھا کہ فوجی کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں اور دہشت گردوں کی امداد جاری رزی جا ہے۔ جب کسی امریکی حلیف ملک کودهمکی سے مرعوب کر کے جنگ کے لئے مجبور کیا جاتا ہے تو ہم

اسے جارحیت کا نام دیتے ہیں اوراپنے دفاع کی خاطر جوابی حملے کوحق بجانب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرب ممالک نے مئی 1967ء میں اسرائیلی سرحدوں پر فوجیس تعینات کر دیں تو امریکہ اور المل مغرب مين غم وغصے كى لېر دوڑ گئى -اسرائيل اپنى سرحدوں پراس صورت حال كوزيا ده عرصه برداشت نہیں کرسکتا تھا اسلئے اسرائیلی حملے کو جائز قرار دیا گیا۔ یہاں خیال رہے کہ اسرائیل کوئی مفلس اور تہی دست ملک نہ تھا جے کسی بڑی طاقت کے حملے کا سامنا ہو۔اب نکارا گوا کے معاملے برغور سیجئے جب امریکی جنگی مشینری نے نکارا کوا کومجبور کردیا کہ وہ مسلسل حالتِ جنگ میں رہے تو چارونا چاراً سے شہری آبادی کی حفاظت کے لئے تعینات فوج کوسر حدول پر بلا تا پرا، اس عمل نے دہشت گردوں کے لئے عوام یر جلے کی راہ ہمورا کی۔میڈیانے اس سلسلے میں کمل خاموثی اختیار کئے رکھی، البتہ نکارا گوا کوسوویت یونین سے ہتھیا رحاصل کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے لئے بیٹبوت کافی تھا کہ نکارا گوامیں سودیت کھ بیلی حکومت قائم ہے جو' ہمارے معاشرے کے لئے زیر دست خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔'اگرچہ نکارا گوامیں مرنے والوں کی تعدادا میں سیاواڈوراور کوئے مالا کی نسبت بہت کم تھی تا ہم نکارا موا كونظرية ريكن كى ايك بهت بردى كامياني خيال كيا جاتا ہے، اس كامياني كواس وقت شايانِ شان طریقے سے منایا گیا ، جب نکارا گوا میں متعدی بیار بوں کا شکار ہو کر ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے۔سینٹرینسا کےاقدام کی وجہ سے یہ بیاریاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں کیکن اب درآ مدات پر یا بندی اور حلیفوں اور بین الاقوامی اداروں پرمسلسل امریکی دباؤ کی دجہ سے معاشی بدحالی اپنی آخری حدوں کوچھو ر ہی تھی۔ ناخواندگی کا گراف بڑھتا چلا جار ہا تھا۔اس دور کی ایک رپورٹ کے مطابق صحت کے شعبے میں کے گئے اقد امات کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات میں ڈرامائی انداز میں کمی آئی تھی لیکن اب حالات اہتر ہوتے جارہے تھے، کیونکہ حکومت کو اپنے وسائل جنگ کی بھٹی میں جھو کئے پڑ رہے تھے۔ دوسری طرف دہشت گردوں کا ہرف زیادہ ترسکول اور ہپتال ہی ہوتے ہیں ،ان پر حملہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔اب تک کوئی 60 کے قریب مراکز صحت تباہ کئے جاچکے ہیں اور بیشتر عملے کواغوایا قتل کر دیا گیا ہے۔ مرف ایک گاؤں میں 150 بے چیک کی وجہ سے چل ہے، کیونکہ باغیوں نے طبی عملے کواس گاؤں تک پنچنے ہیں دیا۔ تپ دِق اور دوسری بیاریاں پھر سے سراٹھار ہی ہیں۔ ہیپتال دواؤں اور آلات کی کمی کا نكار ہیں۔غذاكى كى میں اضافہ ہور ماہے اور اگر امريكہ اپنے مقاصد میں كامياب ہوگيا تو صورت حال

مزید خراب ہوسکتی ہے۔ شیرخوار بچوں میں شرح اموات جو کہ مینٹریندا کی اصلاحات کی وجہ سے نصف رو گئی تھی ۔ اب دوبارہ بردھ رہی ہے۔ ہیں تال جو کہ پہلے صرف امراء کے علاج کے لئے وقف تھاور جنہیں سینٹریند طانے عوام کے لیے کھول دیا تھا اب ایک ایک کر کے بند ہور ہے ہیں۔ ای طرح اساتذہ کی تعداد میں تین گنا اضافے کے باوجود ہولیات کا فقد ان ہے۔ وافقتن پوسٹ کی ایک نمرخی کے مطابق '' بغیوں کے مطابق '' بغیوں کے مطابق '' غیوں نے اس جگہ وار کرنا سکھ لیا ہے۔ جہاں زیادہ در دہوتا ہے'' خبر کے مطابق باغیوں کے حوصلے بلند ہیں اور انہیں ہی آئی اے کی ممل الدادو حمایت حاصل ہے۔ اس رپورٹ میں اس واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ س طرح باغیوں نے بٹالی جسے دور در ازگاؤں میں چرچ کی مدد سے چلنے والے ایک ہیں تال کو آگر کیا گیا ہے کہ س طرح باغیوں کے گروہ FDN نے فخر بیا نداز سے ذکر کرتے ہوئے اسے ایک''اہم کارروائی'' قراردہا۔ 15

بيسب امريكه كى ان كوششول كے نتائج تھے، جواس نے نكارا كواكو ذلت كى كمرائيوں ميں دھکینے کے لئے گئے۔ پول پوٹ کے جرائم کا احاط کرتے ہوئے ہم صرف ان لوگوں کوشار نہیں کرتے ، جو قتل کردیئے گئے بلکہ انہیں بھی گنتے ہیں جو بیار یوں،غذا کی کمی اور سخت ترین حالات کی وجہ سے جانبرنہ ہو سکے۔سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایک اندازے کے مطابق بیاریوں، غذاکی کی دوسری وجوہات کے باعث لا کھوں نہیں تو ہزاروں ضرورلوگ لقمہ اجل بے <sup>16 لیک</sup>ن اہل الرائے نظریہ ریکن کو بھی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کے حوالے سے نہیں پر تھیں گے۔امریکی جرائم کی کہانیوں نے سوویت حلقوں کو بھی حیرت زدہ کر دیا، ان کے خیال میں ان کے اپنے ملک میں ہونے والے ریاستی جرائم کے پیچھے نیک مقاصد کارفر ما تھے جواب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ایبا کوئی تقابلی جائزہ انصاف کے تقاضوں پر بورانہیں اُٹرتا دیکھا کیونکہ سوویت ناقدین کا خیال ہے کہ ان کے ہال تشدد کی بنیادخون تھی۔سینٹرینے ا حکومت نے وسائل کا دھاراغر باء کی طرف موڑنے کی جومجر مان علطی ک مقی اے اس کی سزاملی جا ہے۔ بیاس عہد کی وضاحت کرتا ہے جوریمن حکومت نے سینٹرینا کا تخت اُلٹنے یا پھرخطے میں اسے مقام عبرت بنانے کے لئے کیا تھا۔ 17 اب ہم عوام کے مصائب وآلام پراظہار مسرت كركت بي - نعويادك المنزك خيال مين امريك كجيالون في نكارا كواك آلام كوسرحد بار کرنے سے رو کے رکھا۔ 18°

جب امریکہ نے جنوبی ویت نام کی دیمی آبادی کے خلاف دہشت گردی کا آغاز کیا تو در بردہ ایسی ہی سوچ کارفر ماتھی۔صدر کینیڈی اورصدر جانسن کے مشیر میکسویل ٹیلرنے کا تکریس میں وضاحت كرتے ہوئے كہا" بہارا مقصديد وكھانا تھاكہ جگب آزادى مبتكى اور خطرناك ہوتى ہادركاميابى كے امكانات موہوم بين 19'اسى طرح اليے محسنين كى طرف سے قائم كردہ بين الاقوامى نظام كوتبديل كرنا بھى آگ ہے کھیلنے کے مترادف ہے، یہی وہ خیالات ہیں جن کا ذکر نسٹن جرچل نے کیا تھااور جس کا ہم پیھے ذکر کر چکے ہیں۔''وہ افراد جو بہت سکون ہے اپنے گھروں میں رہائش پذیر ہیں''اورجنہیں اپنے ''اعلیٰ مقام کی وجہ سے دنیا کی حکمرانی کافریضہ سرانجام دیناہے۔'' یہی وجہ اس امرکی وضاحت کرتی ہے کے ریکن انظامیہ کی کارروائیوں کو کیوں مقتدرہ کی حمایت حاصل تھی؟ اور ثقافتی دھارے میں ایک سادہ ہے سے کا اظہار بھی اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ماضی میں نکارا گوا کے عوام نے بہت سی مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا تھا۔اب ہم انہیں دوبارہ اسی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بیموضوعات علمی حلقوں میں مجھی بھی زیر بحث نہآ سکیں گے۔اس طرح ہنڈرس اور دوسرے علاقوں کے حالات بھی کسی کے لئے باعثِ دلچین ہیں ہوں گے۔وسطی امریکہ کےممالک نے بچپلی ایک صدی کے امریکی تسلط کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کی ،اس امریکی تسلط نے خوف اور نفرت کے جذبات کوجنم دیا جے کمیونزم کی مخالفت کے پردے میں چھیایا جاتا رہااس کے علاوہ امریکہ نے بیعہد کررکھا تھا کہ وہ نکارا کوا کوضرور''وسطی امریکہ کے دھارے'' میں واپس لائے گا۔ بیالفاظ واشکٹن پوسٹ نے استعال کیے تھے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ دہشت گردوں کوآسان اہداف کونشانہ بنانے کا حکم دیا گیا۔اس کا مقصدواضح تھا۔ سینڈینسوا حکومت کاخیال تھا کہ وہ وسائل کی کمی کے باوجوداس قتم کی اصلاحات نافذ کرنے میں کامیاب ہوجائے گی جو ہمسامیم الک کے لئے کشش کا باعث ہوں گی۔ نکارا گوا کے دیمی علاقوں میں جہال سوموزہ حکومت کے لیے تھوڑی بہت حمایت پائی جاتی تھی ایسے اقدام بہت ضروری تھے۔دوسری طرف ان اصلاحات کی کامیا بی کے خوف سے بیخے کے لئے بیضروری تھا کہمرا کرصحت ،سکولوں اور ایداد با ہمی کے تحت قائم کئے جانے والے بھیتی ہاڑی کے نظام کو تباہ کیا جائے یہی وجہ تھی کہ باغی فوجوں کو ایسے دور المان اہداف'' پر حملہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ دور دراز علاقوں میں جہاں دہشت گردیبلا روک ٹوک اپنی كارروائيان كريجة تتحاس ياليسي كوكسي حدتك كاميابي بهى نصيب موئى \_ پيٹرفور د كى اطلاع كےمطابق

ہنڈرس کی سرحد سے ملحقہ صوبہ جینو فیرگا میں دہشت گردشہر یوں کو ہراساں کرنے اور بہت سے ڈاکٹروں اور اور اسا تذہ کوئل کرنے میں کامیاب رہے۔ ان واقعات نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ سکولوں اور ہمپتالوں کو بند کرد ہے، گھروں ، گوداموں اور کھڑی فصلوں کو آگ لگانے کے واقعات عام تھے۔ کسانوں کے لئے منافع تو دور کی بات اپنا بیٹی مشکل ہوگیا۔ ایک کسان خاتون کے الفاظ میں باغی رہنماؤں نے لئے منافع تو دور کی بات اپنا بیٹی مشکل ہوگیا۔ ایک کسان خاتون کے الفاظ میں باغی رہنماؤں نے لوگوں کو تنبیبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ '' سود فعہ اپنے گھر تقمیر کریں گے تو اسے سود فعہ تباہ کراویا جائے گا۔ ''20 یہ سب کچھاس سازش کے تحت کیا گیا کہ تو می سالمیت اور اصلاحات کی کوششوں کو ناکام بنا دیاجائے۔ خیال تھا کہ اس سے معاشر سے میں بے چینی بڑھے گی اور لوگ آخر کا رخود ہی اس نتیج پر ناکام بنا دیاجائے۔ خیال تھا کہ اس سے معاشر سے میں بے چینی بڑھے گی اور لوگ آخر کا رخود ہی اس نتیج پر ناکام بنا دیاجائے۔ خیال تھا کہ اس سے معاشر سے میں میں جینی بڑھے گی اور لوگ آخر کا رخود ہی اس نتیج پر ناکام بنا دیاجائے۔ خیال تھا کہ اس سے معاشر سے میں میں جینی بڑھے گی اور لوگ آخر کا رخود ہی اس خیال ہی سے دیوام امریکہ کے آگے سرجھ کا دیں۔

امریکی دہشت گردی کے حامیوں نے نظریہ ریکن میں موجود نقائص پر بردہ ڈالنے کے لئے الفاظ کا خاص ذخیرہ تیار کیا ہے۔ نیور بیبلک کے مدیر مارٹن کونڈر یک خبر دار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا راستہ بدلاتو جمہوریت کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں پر پانی پھرجائے گا۔ 21 تا ہم جارلس لین جو كەلىرل خالات كے حامى سمجے جاتے بين اى جريدے مين اظهار خيال كرتے ہوئے كہتے بين كه "امریکہ کی خواہش تیسری دنیا میں جہوریت کا فروغ ہے اور بیدویت نام میں ہونے والی رسوائی کو مٹانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ "وہ آ کے چل کر کہتے ہیں کہ دممکن ہے بینظریہ سیاواڈور میں کامیاب را باہولیکن نکارا کوامیں امریکہ کی بے صبری نے اسے نقصان پہنچایا۔ یہاں امریکہ کاسامنا ایک اليےمعاشرے اور ثقافت سے تھاجے باآسانی جمہوری قدروں کا یابند نہیں بنایا جاسکتا تھا''۔ناقدین کا خیال ہے کہ ریکن انظامیہ کی جمہوریت کے لئے کوششیں شاید کھے ذیادہ بی جارحانتھیں (جان ریلی) سینڈینسواانقلاب کوامر کی جمہوریت کے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش اتن منافع بخش نہیں تھی جس کے لئے اتنا بڑا خطرہ مول لیا جاتا (جان اُوکس) نکارا گوا ہماری نیک خواہشات کے دائرے سے باہر بستا ہے۔ (جبر س مارلے)<sup>22</sup>لین ، اوکس اور مارلے صحافت کے میدان میں اختلاف رائے کی ہیرونی حدود بر کھڑے ہیں ان سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویت نام میں جمہوریت کی بحالی میں شرکت کرنے والی'' پہلی جماعت'' کونشانہ تنقید بنانے کی کوشش کی تھی۔23

وسطی امریکہ کے لئے ہاری نیک خواہشات اپنی جگہ پرمسلم ہیں۔ تاریخی حقائق بھی اس کا

ہے نہیں بگاڑ کتے۔ بہی حال جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور مشرقی وسطیٰ کا ہے۔ دہشت گردی کے ماحول میں تاریخی ریکارڈویسے بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے۔ ساری تنقید بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے اور یہاں ہر دلعزیز نظر بیصرف' رائے گئ تبدیلی'' کا ہوتا ہے۔ حالیہ سالوں میں وسطی امریکہ میں ظلم وستم کی جو راستا نیں رقم کی ہیں وہ بین اور تی ہیں کہ پچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ہماری نیک خواہشات کے دائرہ کار سیا نیں رقم کی ہیں وہ بین کہ رحمل کا ہمیں جنوبی کوریا میں بھی سامنا کرنا پڑا جب وہاں کے حکمرانوں کے طلم وستم گذشتہ کی سالوں کے امریکی مدد سے جاری تھے۔ اسکے نتیج میں پیدا ہونے والے امریکہ مخالف جذبات عکای کرتے ہیں کہا مظلم ہیں کہا خلاقی جذبات عکای کرتے ہیں کہا مریکہ مخالف جذبات عکای کرتے ہیں کہا مریکہ افراد گیا اخلاقیا تیات کو دوسرے ممالک کے سیاسی عمل پر ٹھونستا ایک دشوارگز ار مرحلہ ہوگا۔ 24

"نیک خواہشات" کے نظریے کو چینج نہیں کیا جاسکتا۔ جب دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ، برطانیہ کی روایتی جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، تو برطانوی دفتر خارجہ نے ان امریکی سازشوں کو بھانپ لیاتھا۔ زمانہ جنگ کاریکارڈ ظاہر کرتاہے کہ''مشرقِ بعید میں امریکہ کی سرگرمیاں بڑھرہی ہیں'' اور دوسرے بہت سے مقامات پر وہ برطانیہ کو'' میدان سے باہر دھکیل رہا ہے'' برطانوی'راج' کے سفیروں نے حکومت کوخبر دار کیا کہ 'امریکہ اپنے معاشی نوآ بادیاتی نظام کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلار ہا ہاوراس پروگرام پر بین الاقوامیت کا پردہ اوڑ ھا گیا ہے۔'' برطانوی وزیرِ خارجہ نے اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،''اس دنیا میں امریکہ کے کچھ مقاصد ہیں اور وہ ان مقاصد کو پورا کرے گا۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا کواس کی ضرورت ہے اور دنیا میں اس کے کردار کو پسند کیا جائے گا مختفر آیہ کہ دنیا کو اسے برداشت كرنا برك كا، چاہوه اسے يسندكرے يانا بسند - 25 امريكي خارجہ ياليس اوراس كى دھوكا د الربیا یک مخفر گرجام عتبره ہے۔ ایسی بصیرت کم وبیش تمام مصیبت زووں نے حاصل کر لی تھی۔ ان میں برطانوی راج بھی شامل تھا، جے امریکی معاشی نظام کے لئے جگہ خالی کرنا پڑی، امریکہ اور جنوب مشرتی ایشیا کے بے یارو مددگار کسان بھی تھے جنہیں امریکی غیض وغضب کا سامنا کرنا پڑااور یورپ کے وہ کارکنان بھی تھے، جنہیں دوسری جگ عظیم کے بعدامریکی سرمایہ داروں اور ان کے مقامی اتحادیول کیلئے سرمایہ داری نظام کی تعمیر نوکی قیمت چکا نابری۔ بیلمی حلقوں کا کام تھا کہ وہ حقائق پر بردہ والس اوربيكام نهايت كاميابي كے ساتھ انجام ديا كيا۔ بيروني دنيا پر قابو پانا ايك مشكل كام تفا-ريكن

انظامیہ کو ابتدا ہی ہے امریکہ اور باتی دنیا کے درمیان طبح پیدا کرنے پر تقید کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا۔
قدامت پیند جلقے بھی اس سلنے میں ہم آواز تھے۔کینیڈا کے سرکر دہ اخباروں نے جو کہ عام طور پرامریکہ کے حامی ہوتے ہیں۔ریکن انظامیہ کی فدمت کی اور وحشت و بربریت کی کارروائیوں کو'' پاگل پن' قرار دیا جو کہ واشکشن کے'' نیم پاگل کاؤبوائے رہنما'' کی ہدایت پر کی جارہی ہیں۔ جب امریکہ محامدے کی جڑیں کا شخ کی تیاری کر رہا تھا تو برطانوی پرلیں نے صدر ریکن سے درخواست کی کہ وہ وصلی امریکہ میں'' حقیقت سے جھوتہ کرنے' اور'' نکارا گوا کی حکومت کا تختہ النے کے جوش میں قاتلوں اور باغیوں کے ٹولے کی جمایت کرنے کی بجائے منصوبہ امن کو کا میاب بنائے'' یوایک ایسا جہاد ہے جوریکن اور اسکی انظامیہ کے لئے ذلت کا باعث بن رہا ہے۔''

''لاکھوں مرد، عور تیں اور بچائی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور کروڑوں پونڈ کی اطاک تباہ ہو چکی ہیں۔واشکٹن کے تمام تر پراپیگنڈہ کے باوجود بین الاتوامی طور پرامریکہ کو کشک تباہ ہو چکی ہیں۔واشکٹن کے تمام تر پراپیگنڈہ کے باوجود بین الاتوامی طور پرامریکہ کشک مقبول ترین حکومت تصور کیا جاتا ہے۔دونری طرف سوویت یونین سے فکارا گوا کے تعلقات اسنے کمزور ہیں کہ گور باچوف نے اس تیل کی فراہمی بند کردی ہے۔وہ ملک جواپے آپ کو دنیا کی عظیم ترین جمہوریت کہلاتا ہے۔گوئے مالا، ہنڈرس اور ایل سیلواڈور کے ظالموں کے ساتھ اتحاد قائم کررہا ہے۔ ربیبلکن پارٹی کا نشان ہمیشہ سے ہاتھی رہا ہے، یہ دیکھ کر بہت مایوی ہوئی کہ اسکی حرکتیں بیمیں ہیں۔ م

ایے خیالات کا اظہار ہمیں قوئی سطے کے جرائد میں ہی ماتا ہے، پچلی سطے پر اسکی مثالیں ملنا مشکل ہیں۔ حلیف ممالک کے پچھ جرائد نے ریکن کے ' پاگل پن' پر اظہار ہدردی بھی کیا ہے <sup>27</sup> جہاں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیاں مسائل کوجنم دیتی ہیں وہاں پچھ تلانی کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ حکومت کے منظمین اس بات ہے آگاہ تھے کہ وہ ہیرونِ ملک امریکہ کا کا تصویر پیش کررہے ہیں اور وہ اسے دہشت گردی کے سلسلے کو آگے بردھانے کے استعمال کرنے استعمال کرنے سے اور وہ استعمال کرنے کے مغربی طاقتوں کو لیبیا کے خیاد میں لیبیا پر بمباری کے پچھ ہفتوں بعد انتظامیہ نے مغربی طاقتوں کو لیبیا کے خلاف جہاد میں ایبیا پر بمباری کے پچھ ہفتوں بعد انتظامیہ نے مغربی طاقتوں کو لیبیا کے خلاف جہاد میں ایبیا پر بمباری کے پچھ ہفتوں بعد انتظامیہ نے مغربی طاقتوں کو لیبیا کے خلاف جہاد میں ایبیا ساتھ ملانے کی کوشش کی ، ایبی مقاصد کو پایہ بھیل تک پہنچانے کے لئے انہوں ا

نے ٹو کیوسر براہی کانفرنس کے دوران ایک پیپرشائع کیا جس میں دنیا کو تنبیبہ کی گئی تھی کہ وہ''اس سلسلے میں مناسب قدم اٹھا کئیں تا کہ مخبوط الحواس امریکی دوبارہ مسئلے کواپنے ہاتھوں میں نہ لے لیں' می جال مامیاب رہی ادر ریکن کے مشیراس کا میابی کی وجہ جانتے تھے۔

ایک امریکی سرکاری نمائندے نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ' پاگل پن والاعضر ہمارے حق میں کام کرر ہاہے،'اس کا اشارہ قذافی کی طرف نہیں بلکہ ریکن کی طرف تھا۔28

مبصرین اور ذرا کع ابلاغ اس بات پرمصر ہیں کہ سینٹرینسٹا حکام حملے اور مداخلت کے خطرے کو بہانہ بنا کر ملک کے اندرظلم وستم اور معاشی بدحالی پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں۔حقیقت میں سے سب کچھان کی نا اہلی اور شیطانی فطرت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ان دعووں کو ثابت کرنے کے لئے تھوس حقائق ماعقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیسب برا پیگنڈہ کی ضرورت کے تحت کیا جارہا ہے۔ ہمیں ایل سیلواڈ ورجیسے ممالک کی مثال بھی بھی پیش نہیں کرنی جاہیے کیونکہ اس کے نتائج ہمارے تن میں نہیں ہوں گے۔امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک میں گو کہ حالات استے تقلین نہیں ہیں تاہم یہاں بھی ہمیں ریکارڈ کو دبا دینا جا ہیے۔<sup>29</sup>مبصرین کومعاشی کارکردگی کے بارے میں حقائق کوبھی ردکر نا پڑے گا۔امریکی ترقیاتی بنک کے 1983ء کے نتائج کے مطابق" نکارا گوانے ساجی شعبے میں قابلِ ذکرتر قی ک ہے۔جو کہ طویل مدتی ساجی اور معاشی ترقی کے لئے بنیا د فراہم کرے گی۔ 'اس فتم کی آراء آسفام جیسی بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں کی بھی تھیں، یہاں اس حقیقت کے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کی 1980ء سے 1985ء کے دوران مجموعی قومی پیدادار میں ترقی کا تناسب 4.4 فیصدر ہا جو کہ لاطینی امریکہ کی مجموعی پیداوار سے تقریباً دو گناتھی۔ ترقی کی پیشرح لاطینی امریکہ کا کوئی دوسرا ملک حاصل نہ کر پایا۔ یہاں ہمیں فلاح و بہبود کے کا موں اور زرعی شعبے میں بے پناہ سر ماییکاری کی قدر کو بھی کم کرنا پڑے گا۔زری شعبے میں ترقی کا بیعالم تھا کہ نکارا گوا کے خوراک میں خود فیل ہونے کا خطرہ پیدا ہو چلاتھا۔اس سلسلے میں دوسرے ممالک کی کارکردگی مایوس کن رہی ہوئے مالا (57 فیصد )اورکوشاریکا (73 فیصد ) کوزرعی شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ برآ مدات کے اہداف پرنظر دوڑا نا بھی مناسب نہ ہو گا۔ نکارا گوامیں 1979ء سے 1985ء کے دوران برآ مدات میں 11 فیصدا ضا فدہوا۔اسکے مقالبے میں وسطی ا مریکہ کی مجموعی برآ مدات میں 19 فیصد کمی واقع ہوئی ۔ یہاں ہمیں نکارا کوا کی کونسل فار

پرائیویٹ انٹر پرائز کے چیئر مین این ریک بولینوس (Enrique Bolanos) کے مرتب کردہ ان تیا نے پر پردہ ڈالنا پڑے گا جس کے مطابق نکارا گوا کی معافی بدحالی میں جنگ کا حصہ 60 فیصد، عالی کساد بازاری 10 فیصد وسطی امریکہ کی مشتر کہ منڈی میں سکڑا وَ 10 فیصد اور حکومتی غلطیوں کا حصہ 20 فیصد ہے۔ 30 بیدخیال رہے کہ این ریک بولینوس سینٹریندفا حکومت کے سرکردہ مخالفین میں سے تھا۔ سوموزہ حکومت کے خاتے کے بعد حاصل کی گئی تا قابل یقین کا میابیوں کو بھلا تا بھی ضروری ہے۔ جب سینٹریندفا نے حکومت کے خاتے کے بعد حاصل کی گئی تا قابل یقین کا میابیوں کو بھلا تا بھی ضروری ہے۔ جب سینٹریندفا نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنجالی تو ہر طرف ابتری کا دور دورہ تھا۔ اکتوبر 1980ء میں عالی بنگ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق نکارا گوا میں'' فی کس آ مدنی 1977ء میں جس مقام پر بنگ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق نکارا گوا میں'' فی کس آ مدنی جاسکتی چا ہے حالات کئے سازگار کیوں نہ ہوجا کئیں'' 18 جب کہ بہتری کی بات تو دور ، امر کئی جنگ کی شدت میں روز ہروز اضافہ مور ہا تھا اور اینے وسائل کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنا شاید کسی خوشحال ملک کیلئے بھی ممکن نہ ہوتا۔

نکارا گوا کے مسائل کا اصل سبب امریکہ ہی تھا۔ اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینڈینسا کے مارکس ازم کی طرف جھکا وَاورا سکے نتائج کا بغورمشاہدہ ہمیں دہشت گردی کے کلچرکوایک اور زاویے سے پر کھنے کا موقع فراہم کرتا ہے وال سٹریٹ جرنل میں کلیفر ڈ کروس (Clifford Krauss) کے ایک مضمون پرغور کیجے ، جو پچھاس طرح ہے۔" نکارا کوا کوا پی پیدا كرده معاشى بدحالى پرقابويانے كيلئے بہت كم الدادميسر ہے۔ 32 كروس اس بات سے اتفاق كرتا ہے۔ کہ جنگ نے حکومت کی معاشی حالت میں تناؤپیدا کردیا ہے لیکن وہ یہ بات ماننے کے لئے تیاز ہیں ہے کہ تجارت پر پابندی اور اس قتم کے دوسرے امریکی اقد ام اس پر کسی صورت میں اثر انداز ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کہنا تھا کُل سے چٹم پوشی اختیار کرنے کے مترادف ہاں اقدام کی وجہ سے نکارا کوا پرامریکی منڈیول کے راستے بندہو مجئے اور اسے مجبور أسوویت یونین پر انحصار کرنا پڑا۔33 کروس کے خیال میں اصل مئلہ نکارا کواکی غیر منافع بخش تجارتی پالیسیاں ہیں، جنہوں نے عالمی منڈی میں نکارا کوا کے لئے مشکلات پیداکیں۔اس سلسلے میں وہ کیلے کی قیمت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں كريداقدام غرباء تك خوراك كى رسائى كومكن بنانے كے لئے اٹھائے گئے۔اس تنقيد كوايك ليح كيلج جائز تتلیم کیجئے اور امریکہ کے زیرِ اثر دوسرے ممالک میں کوئی ایک ایسی مثال تلاش سیجئے جہاں تجارتی پالیاں حقیقت پر بہنی ہوتی ہیں۔ ہنڈرس کودیکھئے، جوخوراک برآ مدکرتا ہے۔ جبکہ اسکی اپنی آبادی فاقوں مرزی ہے۔ دراصل یہ مارکیٹ کے قدرتی عوامل ہیں جنہیں امریکہ اوراس کے حلیف ممالک کی جانب ہے تبولیت کی سندھاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہنڈرس کے کسانوں کی مرضی نہیں ہوچھی جاتی۔

ہم نکارا گوا کے مارکس اِزم کی طرف جھکا و اور اسکے نتیج میں پیدا ہونیوالی معاشی اہتری کی نمت كرتے بي ليكن جميں اس كامواز ندونيا كے سب سے امير اور طاقتور ملك سے نہيں كرنا جا ہے۔ يہاں ریکن کے ذہین وظین معاشی معنظمین کا بول اکتوبر 1986ء میں شعبہ تجارت کی رپورٹ نے کھولا ،جس ے مطابق " بہت كم عرصے ميں ايك قرضه دينے والا ملك ،قرضه لينے والا ملك بن كيا بين الاقوامي تجارت میں امریکہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت کھوچکا ہے۔''<sup>34</sup> امریکہ کو 150 بلین ڈالر کا قرضہ دینے والا ملك بننے ميں 70 سال كا طويل عرصه لكا - سيمقام اس فے 1986 ء ميں حاصل كيا - اب صورت عال یہ ہے کہاس پر 250 بلین ڈالر کا قرضہ ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق بیقرضہ 1990ء کے اختام تک 800 بلین ڈالرتک جا بینچ گا۔اسکا مطلب میہ ہے کہ ایک دہائی میں دنیا کی سب سے بروی طانت کوایک ٹریلین ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑیگا۔ عالمی منظرنا ہے میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آئیا یم ایف (IMF) کے مطابق عالمی معیشت کوسب سے برداخطرہ، امریکی بجث کے جم اوراس کے تجارتی خمارے سے ہے، جواس کے خیال میں عالمی معیشت کے لئے نا قابل برداشت ہوگا۔35 ریکن دور حکومت کی مایوس کن کارکردگی کا بیصرف ایک رُخ ہے جوہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نکارا گوا کی معاشی نا کامیوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ریکن کے معاشی منتظمین کے جرائم کی شدت کو کم کرنے کے کئے یددلیل دی جاتی ہے کہان کی زیادہ تر توجہ امریکہ اور تیسری دنیا کامظلوم عوام کے درمیان حائل وسیع علیٰ کوم کرنے پرتھی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہتری جو تیسری دنیا کے خاصرتھی امریکی معاشرے اور رائن الناس میں بھی جھلکنے لگی۔ دیہاتی بچوں میں یائی جانے والی گلہ اور دانتوں کی بیاریاں بیٹا بت کرتی ہیں کرانہیں مناسب خوراک نہیں مل رہی ہے۔ کناس کے لوگوں کوغذااورغذائیت کی کمی کاسامناہے ممکن ہے کہ شہری علاقوں کیلئے مید متلد نیا نہ ہو،لیکن ریکن کے دور میں بید برترین شکل اختیار کر گیا۔ ماہرین کے مطابق کسان آج جس بدترین دورے گزررہے ہیں اس کی مثال 1929 می کساد بازاری کے دوران مجی نہیں ملتی ۔ اسکی دجہ کارکردگی کو بڑھانے کے لئے اختیار کیے جانے والے جدیدرویے ہیں۔ جہال

کسان کمکی اور گذم تو اپنے کھیت میں پیدا کرتا ہے لیکن اپنی خوراک خرید نے کیلئے اُسے سپر مارکیٹ ہانا پڑتا ہے۔ <sup>36</sup> یہاں ایک اہم مسلہ تیسری دنیا میں '' قرضے کا بحران '' ہے۔ 1981ء تک حالت یہ ہوگا تھی کہ قرضوں پر سوداصل قم سے تجاوز کر گیا تھا۔ سود کی شکل میں سرمایہ پیرونِ ملک منتقل ہور ہاتھا۔ لاطی امریکہ میں صورتِ حال مایوس کن تھی۔ سرمائے کے بیرونِ ملک بہاؤ میں تیزی آ رہی تھی۔ اس طرم نخر یب ممالک سے امیر ممالک کی جانب وسائل جتنی تیزی سے منتقل ہوئے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ''۔ آئی الرائے نے وسائل کے اس انتقال اور اسکے سلسا میں پیدا ہونے والے مکن تائی کی اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔

وای رائے اور کا تگریس کی ہدایات کے خلاف ریگن انظامیہ کی '' نفیہ سرگرمیال'' کو کا فرائی جھی بات نہیں میں افوار کو بہت پہلے بیا ندازہ ہو گیا تھا کہ نکارا گوا میں باغیوں کو اسلح فراہم کیا جارا ہے ، لندن کے جرید سپیکٹیٹر نے 1986ء کے ''سکینٹر ل' منظرعام پرآنے کے بعداس طرف اٹنارہ بھی کیا ۔ 38 نکارا گوا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں تفصیلات بھی فراہم کردی گئی تھیں لیکن بھی کیا ۔ 38 نکارا گوا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں تفصیلات بھی فراہم کردی گئی تھیں لیکن کا کان پر جوں تک ندرینگی ۔ اس طرح اخباری رپورٹروں نے ان اطلاعات کو کوئی اہمیت نددی کہ اولیوں کان پر جوں تک ندرینگی ۔ اس طرح اخباری رپورٹروں نے ان اطلاعات کو کوئی اہمیت نددی کہ اولیوں نارتھ کا کردار بالکل واضح تھا لیکن اس پر پردہ ڈالا گیا۔ 39 سکینٹر ل کے منظرعام پر آنے ہائیک سال پہلے نیو یارک ٹائمنر نے بیخبردی کہ '' باغیوں کو براہِ راست وائٹ ہاؤس سے مشاورت فراہم کا جارہی ہے ۔'' یہاں اشارہ اولیور نارتھ کی طرف تھا۔ اخبار کے مطابق اس کانام شائع نہیں کیا گیا کہ کہ بیاسی کی نہیں کیا گئار نو بیار کی خطرہ بن سکتا ہے ، اس کے پھے عرصہ بعد وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کا افرانی میں صحافیوں نے بیندرہ مختلف موضوعات پر چھٹیس سوالات بو چھے لیکن نہ کورہ بالاخبروں میں کوئی دفہا ہم نہیں کی گئی۔ 40

<sup>\*</sup> الوجن تسينفوس (Eugene Hasenfus) ايك امريكي باشنده تفاجوى آئى اے كے لئے كام كرتا تفاہ 6 اكتوبر 1986 ء كوباغيوں كواسلحہ بہنچانے كى ايك مهم كے دوران ذكارا گوائے فوجيوں نے اس كاجہاز مارگرایا۔ عملے كے باتى اركان مارے گئے اور حيسن فس كوگر فتار كرليا گيا، اس نے بعد ميں اعتراف كيا كہ وہى آئى اے كے لئے كام كرتا ہے۔ تا ہم ريكن انظاميہ نے اس سارے معاملے پر لاعلمى كا اظہار كيا۔

(مترجم)

یہ جمی واضح ہے کہ امریکی حلیف ممالک جن میں ایل سیواڈور، ہنڈرس اور اسرائیل شامل سے ۔ باغیوں کو اسلے فراہم کررہے تھے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ امریکی اسلے بالواسط طریقے سے نکارا گوا پہنچ رہا تھا۔ یہ سب پچھکا نگریس کی ہدایات کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ <sup>41</sup> سکینڈل کا آتش فشاں پھٹنے سے بہت پہلے ہی باغیوں کو اسلے کی فراہمی میں کی آئی اے کا کردار واضح ہو چکا تھا۔ جس نے مصرین کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس میں فوجی کارروائیوں کے لئے فنڈ اور ہنڈرس اورکوسٹاریکا کے سرکاری ملاز مین کورشوت شامل ہے۔ <sup>42</sup> افشائے راز کے یہ واقعات بہت کم توجہ حاصل کر سکے۔

یہ تھائی سب پرواضح تھے لیکن ان پر پردہ ڈالاگیا۔ایران کے معاملے میں بھی صورت حال
کے الی ہی تھی جس پر ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے۔ 87-1986ء کے واقعات سے جو واحد
حیران کن بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دونوں خفیہ کارروائیاں آپس میں مسلک تھیں۔ریگن کے زمانے
میں دہشت گردی کا جو جال بُنا گیا اس کی تفصیلات کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن سے دیچی سے خالی نہیں
ہوں گی۔لاؤس اور کم بوڈیا میں لڑی جانیوالی خفیہ جنگوں میں بھی صورت حال بچھالی ہی تھی۔ یہاں بھی
ذرائع ابلاغ کواس بارے میں تمام ترمعلومات حاصل تھیں لیکن ان پر بات نہیں گئی۔ 3

یہ بات بڑی حدتک عیاں ہے کہ اگر کا گریس جنگ میں براوراست شمولیت کی اجازت نہیں دیتی تو لا قانون انتظامیہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے دوسرے ذرائع تلاش کرلیتی ۔ ذرائع ابلاغ کا گریس اور دہشت گردتمام اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اسی لئے جوناس مارمی نے 1986ء میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا''امریکہ عیرعظیم ملک کے لئے دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں۔۔۔۔۔کلارک ترمیم 44

وہ لوگ جواز خود نتائج اخذ نہیں کر سکتے وہ رہنمائی کے لئے ریگن انظامیہ کے ذرائع سے رابطہ کریں۔ میامی ہیرلڈ نے اپنی 9 مارچ 1986ء کی اشاعت میں اس خبر کوسر ورق پر جگہ دی جس میں ریگن نے کا نگریس سے درخواست کی تھی کہ باغیوں کو ایداد اور سی آئی اے کو جنگ میں براہ میں ریگن نے کا نگریس سے درخواست کورد رائع کے مطابق اگر کا نگریس اس درخواست کورد راست شرکت کی اجازت ہے کہ وہ نکارا کو اپر قابو پانے کیلئے دوسرے ذرائع استعال کردیت ہے تو ریگن کو یہ اجازت ہے کہ وہ نکارا کو اپر قابو پانے کیلئے دوسرے ذرائع استعال کرے''۔ <sup>45</sup> جب سکینڈل پر پردہ ڈالنا ناممکن ہوگیا تو پر ایس نے ایک سرکاری اہل کارکا، جوخفیہ جنگ کی نگرانی پر مامور تھا۔ حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ ''قانون کی پیروی مقاصد کے حصول میں رکا وٹ تھی

ایران باغی مقدمے کی ساعت کے دوران ان کی الا علمی اور لا پرواہی کی تجرے کی متقاضی نہیں ہے۔ ہمیں جارج شلز کی اس' بے بساختگی اور کھر ہے بن پرشک کا اظہار نہیں کرنا چاہے جوانہوں نے اپنی عزت بچانے کے لئے کیا '' اور جس نے کا نگریس اور ذرائع ابلاغ کو حد درجہ متاثر کیا۔ <sup>48</sup> نکارا گوا میں امدادی جہاز گرائے جانے ، بیروت کے جریدے اور ایرانیوں کی طرف ہے توئی سلامتی کے مشیر میک فار انس (Mc Farlance) کے دورہ تہران کا انکشاف ہونے کے بعد داز داری قائم رکھنا ناممکن ہو گیا۔ مگر وفریب سے بئے گئے اس عالمی جال کی گر ہیں جب اکتوبر 1986ء میں کھانا شروع ہو کیں تو واشکٹن میں موجود دہشت گردوں کو پریشانی لاحق ہوگئی۔ انہیں مجبوراً یہ بہانہ بنانا پڑا کہ انہیں مروع موری نے مائی جان کی شروع ہو کیں تو واشکٹن میں موجود دہشت گردوں کو پریشانی لاحق ہوگئی۔ انہیں مجبوراً یہ بہانہ بنانا پڑا کہ انہیں کی صلاحیتوں پرکاری ضرب لگائی۔ ان انکشافات نے ایما ندار صحافیوں کو بیہ موقع فراہم کیا کہ دہ شعائی کوشائع کرسکیں اس سے پہلے کہتمام درواز دو وہارہ مقفل کردیئے جائیں۔

## سكينثرل كي حدود

سکینڈل کے اجزائے ترکیبی کا جانتا بہت ضروری ہے۔ اہلِ علم کی رائے میں اصل سکینڈل
ریگن انظامیہ کا ایران جیسی دہشت گردریاست سے اسلح کی فروخت کا سودا کرنا تھا۔ یہ سب پچھان
وعدوں کے برخلاف تھا، جو انسانی تہذیب کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کیلئے گئے گئے
تھے۔ جارج شیلو نے دہشت گردی کو انسانیت کے دشمنوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی طاعون کی
وبا قرار دیا۔ ان کے خیال میں دہشت گردی۔ دور ظلمت میں واپس لوٹے کی طرف ایک قدم ہے۔
جارت میک گورن (George McGovern) نے ، جو مخالف رائے کی نمائندگی کررہے تھے،
جارت میک گورن (شخصی آمیز نقرار دیا۔ ایک انتظامیہ جس نے اقتدار میں آتے ہی بیاعلان کیا تھا کہ
دہشت گردی کا مقابلہ اس کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم نجو ہوگا، الی حکومت (ایران) کو اسلحہ بیچے
ہوئے پائی گئی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد حکومت
ہوئے پائی گئی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد حکومت
کے۔ دوسراسکینڈل بیتھا کہ کا گریس کی ہدایات کی دھیاں اڑاتے ہوئے ، ایک خفیہ حکومت قائم کی گئی تا

سکینڈلز کی اس چار دیواری کے اندر بہت سے سکینڈل موجود تھے۔ جمہوری عمل سے نفرت نے ہردن ایک نئے انکشاف کوجنم دیا۔ یہ سب انکشافات'' قدامت پیندی'' کے اس دعویٰ کی قلعی کھولتے ہیں جسکے مطابق حکومت عوام اور منتخب نمائندوں کو جوابدہ ہوتی ہے۔اولیونارتھ کی کارگز اریاں ان سفاک حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جوریاست میں ''قدامت پیندی'' کے نام پر کی گئیں۔ یہ

کارگراریال تشدد پر بین تھیں اور جمہوریت کیلئے خوف اور نفرت کا اظہار تھیں۔ ہم میں سے جو بھی ریگن دور حکومت کی پالیسیول کا بغور جائزہ لے گا، اس پر بیر تھائن آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ نبویارک ٹائمئر اور وال سٹریٹ جرنل نے ان پالیسیول میں فسطائیت کی بوسونگھ لی تھی۔ اسلئے حکومتی عہد بداروں نے عوائ فم و فصے سے نیچنے کے لئے خفیہ طور پر مجرموں کے ٹو لے کی بنیا در کھی۔ نارتھ کی طرف سے اسلیح کے ولال مونذ راید کا سر ایک سے اسلیح کے ولال مونذ راید کا سر ایک سے اسلیم کے ولال مونذ راید کا سر ان کی بات نہیں مونذ راید کا سر بی وہی تھا جے برطانیہ نے تاپند یدہ شخصیت قرار دیا تھا اور جوالف بی آئی اور ڈرگ انفور سمد سے ایک میں کے ذریع نی سے بی تا کی مورد کی جائے پڑتال اور ان کا تعین ضروری امر ہے۔ ایک میں کے ذریع نی تنا کی صدود کی جائے پڑتال اور ان کا تعین ضروری امر ہے۔

کانگریس نے آغاز ہی ہے اس نقطے کوذ ہن نشین کرلیا تھا۔ کہوہ اتنا ہی علم حاصل کرے گی جو اس کے لئے ناخوشگوارنہ ہوتے قیقات کارخ بار باری آئی اے کی جانب مرر ہاتھا۔ان لوگوں کے لئے جو حکومتی عہدیداروں کی خفیہ سرگرمیوں پرنظرر کھے ہوئے تھے بیہ کوئی نے انکشافات نہ تھے۔ باغیوں کے رہنماؤں کےمطابق وسطی امریکہ میں ی آئی اے تے چیف ایلن فائرز (Alan Fiers)" باغیوں کو منظم كرنے كے ذمددار عظ ' دينس وولمين نے اپني رپورٹ ميں كانگريس اور تجزيدنگاروں كاحوالددية ہوئے کہا ہے کہ بولینڈ ترمیم نے جب باغیوں کواسلح کی فراہمی کا راستہ روکا توسی آئی اے کی انظامیہ نے اس کام کواینے ذمے لیا، فائرز ہی وہ مخص تھا درجس نے تمام کارروائیوں کی مگرانی کی۔ باغی دھڑوں کے ساتھ لین دین اس کی ذمہ داری تھی۔اس سلسلے میں ہرشم کی پالیسیوں کی تشکیل اور ان پڑل درآ مداسکے فرائفل منصی میں شامل تھا۔'' ایف ڈی این (FDN) (باغیوں کی فوجی طاقت ) کے رہنماؤں اوراڈیلفو کیلروجیسے بیو پارپول کے ساتھ اسکے دوستانہ مراسم تھے۔''کیلرو کے''سی آئی اے کے ساتھ تعلقات تو سینٹرینسا حکومت کے برسرِ افتدارآنے سے پہلے کے تھے''باغیوں کے ذرائع اشارہ كرتے ہيں كہ فائرز آراو روكرزكو - جوكدامريكي سامعين كے لئے جمہوريت كى نشانى تقى ،اپ ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ تا کہ کانگریس کی جمایت حاصل کی جاسکے۔فائرزنے بروس کیمروں اور رابرٹ لیکن کے ذر لیے اس پراٹر انداز ہونے کی کوشش بھی کی لیکن اس کی اصل منزل کیلر و،سوموز ہ کی قیادت اور امراء کے طبقے کی حفاظت بھی، جو کہ ایف ڈی این کے روحِ رواں تھے۔وہ امریکی ذرائع جو حالات کا بغور مثاہدہ کردہے ہیں سے بات جانتے ہیں کہ فائرز کاسعودی عرب میں بطور چیف کام کرنا کتنا سودمند اب ہوا۔ سعودی عرب باغیوں کے سب سے بڑے حامی کے طور پرسامنے آیا۔ باغی اور امریکی ذرائع دونوں اس بات سے باخبر سے کہ فائر زاوری آئی اے کا اثر ورسوخ نارتھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ی آئی اے کے ایک سابق عہد بدار ریلف مک گی نے تبعرہ کرتے ہوئے کہا'' تمام کمیٹیاں بڑی تیزی سے پیچے کی طرف حرکت کررہی ہیں، کوئی بھی ہی آئی اے کی طرف آنکھا ٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا حالانکہ ہر موقعہ پر ایک نیا جبوت چنے چنے کری آئی اے کا نام لیتا ہے۔'' وہ آ کے چل کر کہتے ہیں'' خفیہ کارروائیوں کے اس جال کو نہ صرف ہی آئی اے کی سر پرسی حاصل ہے بلکہ اتنا منظم کا می آئی اے کی گرانی کے بغیر ممکن ہی جال کو نہ صرف ہی آئی اے کی سر پرسی حاصل ہے بلکہ اتنا منظم کا می آئی اے کی گرانی کے بغیر ممکن ہی وکھائی نہیں دیتا۔'' فائر زاوری آئی اے کے دوسرے اعلیٰ عہد بداروں کے جب بیانات لئے گئے تو یہ ایک رسی کارروائی سے زیادہ بچھ نہ تھا۔ لیکن سینٹ کی انٹیلی جنس کمیٹی کے چیئر مین ولیم کو ہن اس بات پر قائل سے کہ ہی آئی اے کے دہشت گردی الف کارروائیوں کے چیف ڈیون کلیر تک دہشت گردی کو تھٹ کردی کو بھڑکانے میں دیڑھی کہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 5

اس بات کا ادراک میں آنامشکل ہے کہ س طرح ی آئی اے اوراس کے عہدیداروں نے نارتھ جیسے نا اہل اور شیخی خورکو بے لگام چھوڑے رکھا۔ نارتھ کی پیخصوصیات اس کے بیانات کے بعد مزید کھل کرسا منے آگئیں۔ ہروہ کارروائی جس میں نارتھ نے حصہ لینے کا دعویٰ کیا بالآ خرتباہی و ہر بادی پرختم ہوئی۔ان میں وہ کارروائیاں بھی شامل تھیں جن کا ذکر نارتھ بڑے فخر سے کیا کرتا تھا۔ <sup>6</sup>اس کی دروغ گوئی کی عادت قابلِ رحم حد تک پہنچ چک تھی۔ ابوندال کی طرف سے دھمکیوں کی اشکوں بھری کہانی ،جس نے اسے جزل سیکورڈ کے تھا کف قبول کرنے برمجبور کیا۔ جھوٹ کا پلندہ تھی ،اس دھمکی کا کوئی شوت نہ تھااور پینوا گون کے ریکارڈ پرسیکورٹی مہیا کرنے کی آلی کوئی درخواست موجود نہیں تھی۔ <sup>7</sup> جہال تک کانگریس کے ریکارڈ سے معلومات چوری ہونے کاتعلق ہے۔ تو نیوز ویک کے مطابق ایسانارتھ ہی کی وجہ سے ہوا (Achille Lauro کے بارے میں ) جبکہ سینٹر اینوئے (Inouye) کے مطابق لیبیا پر حملے کے سلسلے میں خفیہ معلومات حکومتی عہد بداروں کی دجہ سے چوری ہوئیں۔اسکے علاوہ بہت ک الی کارروائیوں کا ذکر کیا گیا جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ 8 پیسب با تیں یقینا سی آئی اے کے ڈ ائر یکٹر، کیسی (Casey) کے علم میں تھیں، جو نارتھ کے بقول اس کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھا تحقیقاتی سمیٹی نے بری مہارت کے ساتھ اپنی تحقیقات کا دائرہ محدود رکھا اور اپنے آپ کوغیرا ہم معاملات میں الجھائے رکھا، کمیٹی کی اس نیت کا انداز و آناز ہی سے ہو گیا تھا جب تھامس پولگر کا بطور مفتش انتخاب کیا گیا۔ پولگرامریکہ کے سابق انٹیلی جنس افسروں کی ایسوی ایشن کا ایک فعال رکن تھا۔ ی

آئی اے میں اس کی ملازمت کئی سالوں پر محیط تھی۔اس دوران اس نے ویت نام میں بھی کافی عمر گزارایهاں اس نے تھیوڈور شیکلی (Theodore Shackley) جیسی شخصیات کے ساتھ کار کیا۔ شیکلی ایران کواسلح فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ ذرائع ابلاغ پرالیی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مہا<sub>گا</sub> ہیں ہیرلڈ میں چھپنے والے پولگر کے وہ خیالات بھی کسی کو میاد نہرہے۔ <sup>9</sup>جس میں انہوں نے پوجین حیس فر اوری آئی اے کے کردارکوسراہا تھا۔ کمیٹی نے ی آئی اے اور باغیوں کے درمیان منشیات کے تعلق کوجی نظرانداز کر دیا۔ <sup>10</sup>ایران کواسلح کی فراہمی کےسلسلے میںمعروف شخصیات ،ایڈوں وکس جیسے اسلح کے سمگراورس آئی اے کے سابق ایجنٹوں کے درمیان عرصہ دراز سے موجود تعلقات سے پر دہ اٹھانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی گئی۔ باغیوں کومنظم کرنے میں کسن کا ایک اہم کر دارتھا اور وہ جزل رج إ سیکورڈ اوران کے مددگاری آئی اے کے سابق عہد بدارتھامس کلاینز کا قریبی رفیق تھا، کیکن مفتشین اور استغاثہ نے اس کا بیان لینا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی سمیٹی نے مشتبہ افراد اور ان کے خفیہ روابط الا کارروائیوں کوقابل اعتناء خیال کیا۔ 11 اسرائیل کے ساتھ روابط خطرناک مدتک بڑھ چکے تھے۔ گران پر بھی پردہ ڈالا گیا۔ابران کواسلے کی فروخت میں اسرائیل نے بنیادی کردارادا کیا۔ مگر کا مگریس اسے اچھالے ك مود مين نهيل تقى ـ سينشر جان ثاور نے اس پر تبصره كرتے ہوئے كہا "اگر آپ كا خيال ہے كه كانگرين بھڑوں کے اس چھتے میں ہاتھ ڈالے گی، تواس کیلئے آپ کوطویل عرصے تک انتظار کرنا ہوگا۔ <sup>12</sup> کالم نگار ایونیز (Evans)اورنووک (Novak) کےمطابق سینٹراینوئے نے اسرائیل سے بے شارفنڈ مامل کئے۔سکینڈل کےمنظرعام پرآنے کے بعد جب اینوٹے نے اسرائیل کا دورہ کیا تو وزیراعظم شمیر نے انہیں''امریکہ میں اسرائیل کاعظیم ترین دوست قرار دیا'' انہوں نے ایرانی معاملات کوسکینڈل کی شکل ویے پر ذرائع ابلاغ کی ندمت کی جس سے ان کی قوم کی سا کھ اور سالمیت کونقصان پہنچاہے۔ "ہر چندک اسرائیلی روابط بہت پہلے سے واضح تھے لیکن وزیر اعظم شمیر نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ بیانکشافات امريكه،اسرائيل تعلقات كوكوئي نقصان نهيس پنجاسكتے\_13

مخضراً تحقیقاتی کمیٹیوں نے اپنی تحقیق کا دائرہ محدود رکنے کی کوشش کی اور بہت ہے انکا سوالات بوجھے ہی نہیں گئے ،ان میں سب سے اہم سوال یہی تھا کہ کیا صدرر میٹن کے میں تھا کہ ان میں سب سے اہم سوال یہی تھا کہ کیا صدرر میٹن کے میں تھا کہ ان میں سب سے اہم سوال یہی تھا کہ کیا صدرر میٹن کے ان سوالات پر میٹن کی اجازت دی تھی؟ ان سوالات پر میٹن کی دعود ن انکار کوعوام اور مبھرین کی اکثریت نے دی کے انکار کوعوام اور مبھرین کی اکثریت نے دی کے نظروں سے دیکھا ہے لیکن مجھے رمیٹن کی دعود ن انگل

پائ نظر آتی ہے۔ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ صدر ریکن کوان معاملات پر معلو مات ہی فراہم نہ کی جاتی ہوں جن پر انہوں نے پر لیس کا نظر اس میں اظہار خیال نہیں کر تا ہے۔ یہ انداز بھی تعاقب عامہ کی صنعت کی پیداوار ہے۔ حقیق دنیا میں اس معالمے کی اہمیت شاید بہت کم ہولیکن تصورات کی دنیا میں اسکی اہمیت شاید بہت کم ہولیکن تصورات کی دنیا میں اسکی اہمیت شاید بہت کہ جہان نظر یہ وانوں کو یہ بات ثابت کرنے کے لئے تخت محنت کرنا چاہیے کہ عوام اپنے ووٹوں کے دریع اپنی کے خدو خال وضع کرتے ہیں۔ سینڈل کی حدود متعین کرتے ہوئے یہ تکی نظری شدید گراہ کن ہے کوئلہ یہ بہت سے اہم موضوعات کونظرا نداز کر ویتی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں ریاست نے اپنے قائم کردہ ایجنڈ سے میں جگر نہیں دی اور جنہیں ذرائع ابلاغ نے قبول نہیں کیا ہے اس ہے ہمیں وہشت گردی کے گھر کے اندرونی رازوں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آیے ہم ان میں سے مجمور یہوں' کے ساتھ جوسلوک کیا وہ ایک سینڈ لنہیں ہے آغاز ہی سے یہ واضع منا کر میں یا مقابرہ وقصور کی جا کیں کا موضوع نہیں ہے گا بلکہ یہ کا رہائے نمایاں منا کہ رہائے رہائے نمایاں ان مخصوص تماری ورغ کیلئے تھا جنہیں ہم 'نہا ہے تعریز وانے ہیں۔ ا

امریکہ کا نکارا گوا پر غیر قانونی حملہ ' سکینڈل' نہیں اور نہ ہی امریکہ کی بین الاقوا می وہشت گردی کا ہزو ہے۔ جون 1986ء میں بین الاقوا می عدالتِ انصاف نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ''امریکہ کی طرف سے طاقت کا استعمال غیر قانونی ہے۔'' اور بین الاقوا می محالمہوں کی خلاف ورزی ہے۔'' امریکہ نہ تو اپنے دفاع کے لئے اقدام کرنے میں حق بجانب ہے (امریکہ کا دعویٰ) اور نہ ہی امریکہ کو بیح تی پنچتا ہے کہ وہ نکارا گوا کی ایل سیلواڈور میں مداخلت کے خلاف کوئی تد ابیراختیار کرے کیونکہ بین الاقوامی قانون اس کی کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا۔''عدالت کوایل سیلواڈور کے گوریلوں کے لئے نکارا گوا کی ایل میلواڈور بیا امریکہ سے بڑھ کر فر مدداری عائم نہیں کی جا کے بہاؤکورو کئے کے اس کا ذکر بھی کہا کہ اسلح کے بہاؤکورو کئے کے ایل سیلواڈور بیا امریکہ سے بڑھ کر فر مدداری عائم نہیں کی جا کئی معدالت نے ایک کارا گوا پر ہنڈرس ،ایل سیلواڈور بیا امریکہ سے بڑھ کر فر مدداری عائم نہیں کی جا کئی معدالت نے نکارا گوا پر ہنڈرس ،ایل سیلواڈور بیا اس کی نظرانداز کردیا گیا۔ امریکی سینٹ نے مسلم کالزام نہیں لگایا تھا۔ 15 عالمی عدالت کے فیصلوں کو با آسانی نظرانداز کردیا گیا۔ امریکی سینٹ نے بین الاقوامی تانون کے ساتھا بی وفاداری کا ثبوت 100 ملین ڈالری فوجی امداد کو منظور کرے دیا۔ایسا بین الاقوامی تانون کے ساتھا بی وفاداری کا ثبوت 100 ملین ڈالری فوجی امداد کو منظور کرے دیا۔ایسا بین الاقوامی تانون کے ساتھا بی وفاداری کا ثبوت 100 ملین ڈالری فوجی امداد کو منظور کرے دیا۔ایسا

عدالت کے فیصلے سے صرف دوہفتوں کے بعد کیا گیا، جس میں امریکہ سے کہا گیا تھا کہ وہ غیر قان ا طاقت کا استعال بند کردے۔ایوانِ زیریں میں جہاں ڈیموکریک پارٹی کی اکثریت تھی، دنیا کے نظام در پیش خطرات برتشویش کا اظہار کرتے ہوئے سینٹ کے اقدام کی منظوری دے دی گئی۔

عالمی عدالت کی ''جارحیت''اور''مغرب کےخلاف اس کے روایتی تعصب''16 کی مدر کی گئی۔ای جارحانہ عدالت نے 1980ء میں ایران کے خلاف امریکہ کے حق میں فیصلہ دیا تھالی یہاں اسے غیر متعلقہ اور غیرا ہم قرار دیا گیا۔ باغیوں کے حامی رابرٹ نے الزام لگایا کہ 'عدالت کے سودیت یونین کے ساتھ گہرے مراسم ہیں''<sup>17</sup> جب ہم اس حقیقت کا جائزہ لیس کہ سودیت جج نے ہط عی اپنے آپ کومقدے سے علیحدہ کرلیا تھا تو یہ بات مضحکہ خیزمحسوں ہوتی ہے۔لیکن دہشت گردی اور مارکس إزم خالف ماحول میں بیا یک قدرتی امر ہے۔ بہت سے ذی شعور مبصرین بھی اس بات پرمُم تھے کہ امریکہ کو عالمی عدالت کے فیصلے بالائے طاق رکھ دینے جا ہیں کیونکہ'' آزادی کی حفاظت کیلے آزاد فیصلے''اشد ضروری ہیں،اس کے بعد امریکہ نے سیکیورٹی کونسل کی اس قرار داد کو ویڑو کیا (11 مبر قرارداد کے حق میں تھے۔امریکہ نے اس کی مخالفت کی اور تین ممبرغیر حاضرر ہے ) جس میں تمام ممالک کو بین الاقوامی قانون کے احترام کے لئے کہا گیا تھا۔ اسکے علاوہ جنزل اسمبلی کی اس قرار داد کی جی مخالفت کی گئی جس میں عالمی عدالت کے فیصلوں برعملدرآ مدے لئے کہا گیا تھا۔ 18 امریکہ کے علادہ ایل سیلواڈ وراور اسرائیل نے قرار داد کے خلاف ووٹ دیا۔ جزل اسمبلی کی اس قرار داد کواس دن نیو یارک ٹائمنر میں کوئی جگہ نہ ٹل سکی۔اتوام متحدہ میں اخبار کے نمائندے نے اس دن ادارے کے ملاز مین کی بھاری تخواہوں کی خبر کوزیادہ اہم خیال کیا۔ سکیورٹی کونسل کی کارروائی کوایک مختصر ہے نوٹ کی صورت میں پیش کیا گیا۔اس سے ایک دن پہلے جزل اسمبلی کی اس قرار داد کے ساتھ بھی یہی حشر ہواجس ٹی بچیرہ او قیانوس کے جنوب کو''امن کا خطہ'' قرار دینے کوکہا گیا تھااور جوایک کے مقابلے میں 124 دوٹوں ے منظور کرلی گئی تھی ۔ یہاں بھی حب معمول مخالفت کا دوٹ امریکہ کی طرف سے ڈالا گیا۔ <sup>19</sup>عالی عدالت کے فیصلے اوران پرامریکہ کا ظہار نفرت سکینڈل کا حصہ نہیں ہے۔اس معالمے میں کا تگریس نے كى تىم كى انكوائرى كافيصلنېيى كيا، بياقدام اوراس كيساتھ ساتھ GATT ميں امريكى اقدامات كى ذمت اور بہت سے دوسرے غیراہم واقعات بہت جلدیا دوں سے محوہو گئے ،ان میں سے کوئی جارج شلز کی سا کاکو نقصان ہیں پہنچاسکا۔جارج شلز پہلے ہی بیاعلان کر چکے تھے۔ ' میں آپ کویفین دلاتا ہوں کہ ہمارے کے

ہوئے تمام اقد امات قانون کے تابع ہول گے۔"<sup>20</sup> جارج شلز شایدٹھیک کہدر ہے تھے کیونکہ امریکہ کا کہا ہوا قانون بن جاتا ہے۔ دہشت گردی کے کلچر کا بیا یک قدرتی اصول ہے۔ان واقعات کی روشنی میں ہم بری آسانی ہے امریکی رہنماؤں کی سوچ کا ادراک کرسکتے ہیں۔ امریکہ ایک لا قانون اور جارحانہ ملک ہے اوراسے ایساہی رہنا جا ہے، مزید سے کہ بین الاقوامی قانون ، عالمی عدالت ، اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی ادارے محض لغویات ہیں اور ان کے فیصلے امریکی پالیسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے جاہیں۔عالمی رائے عامہ واشکٹن میں موجود دہشت گردوں کے پیش اماموں کا راستہ اس وقت روک عتی ہے۔جباس کی آواز میں مناسب جوش وجذبہ موجود ہو۔اس طرح ملکی رائے بھی برکارہے جب تک ریفرت اوراحتیاج کے ایک خاص مقام تک نہ بہنچ جائے۔اس وقت تک ہمارے نظریہ دان اپنی لفاظی کے ذریعے قانون کے احتر ام اور تعظیم کی کہانیاں سناتے رہیں گے۔'' دنیامیں دوسراکوئی ملک نہیں ہے جو قانون، اسکی حدوداور کیک کے بارے میں اتنی باٹ کرتا ہو۔ "21 جہاں تک" بات " کرنے کا تعلق ہے یہ بیان بالکل درست ہے۔امریکی دہشت گردی اس صورت میں سکینڈل ہے اگریہ طاقت ورلوگوں کے استحقاق سے انحراف کرتی ہے یا اشراف کواس کی کوئی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ کانگریس مختلف طقول کی نمائندگی کرتی ہے اس لئے کا تگریس کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی ایک سکینڈل ہے۔واثر گیث کے دور میں ڈیموکریٹ یارٹی کے ہیڈکوارٹر میں نقب زنی کے بارے میں تو بہت غم وغصے کا اظہار کیا گیا 22 لیکن کسن انظامیہ اور ان سے پہلے صدور کے ان جرائم پر پردہ ڈال دیا گیا جن کا انکشاف تقریباً ای وقت ہوا تھا۔ان انکشافات میں ایف بی آئی کے ہاتھوں سوشلسٹ ورکرزیارٹی کی تباہی بھی شامل ہے۔ 1960ء کی دہائی کے اوائل میں ایف بی آئی کی مدوسے پارٹی کے دفتر میں نقب زنی کے گئ واقعات ہوئے۔اس کے علاوہ شہری علاقوں میں ایف بی آئی کی جارحانہ کارروائیاں ،شہری حرق کی تح یک کود بانا اوراس طرح کے بیسیوں واقعات تھے جن پر پردہ ڈال دیا گیا۔ڈیموکریٹ پارٹی امریکی شہریوں کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ سوشلسٹ ورکرز بارٹی ۔ جو کہ ایک قانونی سیاسی جماعت ہے۔ شہریوں کی نمائند گی نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹ یارٹی کے دفتر میں ایک معمولی سی نقب زنی اورسوشلسٹ پارٹی کے دفاتر میں ایس کئی وارداتوں میں اتنا بردا فرق کیوں تھا۔ 'ونکسن کے دشمنوں کی فہرست'ایکسکینڈل تھالیکن ایف بی آئی کی مدد سے شکا کو پولیس کا فرید ہمیٹن کولل کرناسکینڈل نہیں تھا۔ نجی محفلوں میں حکمرانوں کو گالیاں وینا سکینڈل تھا،لیکن بلیک پینتھر کے ناظم کاقتل سکینڈل نہیں تھا۔